



Marfat.com

### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بیں

نام كتاب: حضرت ابو بكر صديق بناتين كے فيصلے مصنف: مسعود قادرى بيلرز بيلشرز: اكبر نبك سيلرز بيلشرز: اكبر نبك سيلرز تعداد: 600 تعداد: ، -/300

الراب المستحد المستحد

اردوبازار لا بور 7352022 - Ph: 042 - 7352022 Mob: 0300-4477371



### فهرست

| صفحة نمبر | عنوانات .                                      |
|-----------|------------------------------------------------|
| 15        | ح ف ابتداء                                     |
|           | يبلا باب:حضرت ابو بمرصد بق طالنات المائي حالات |
| 19        | ولادت باسعادت                                  |
| 20        | نام ونسب                                       |
| 23        | والدين                                         |
| 23        | حصرت ابوقحاف وللففذ:                           |
| 26        | حضرت ام الخير بملى ذانعُظِنا:                  |
| 29        | القابات                                        |
| 29        | لقب صدیق کی وجه تشمیه:                         |
| 31        | لقب عثیق کی وجه شمید:                          |
|           | دوسرا باب: بعثت نبوی مشر کیا استام کک          |
| 35        | بعثت نبوی ﷺ بین کے حالات                       |
| 35        | بت پرسی نه کرنے کا فیصلہ:                      |
| 36        | خون بہااور تاوان کے امور کے فیصلے کرتا:        |
| 36        | شراب نوشی نه کرنے کا فیصله:                    |
| 37        | مردارانِ قریش کا فیصلوں پر اعتماد کرنا:        |

|      | SQT SQD2 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | الرام الرام المراب المر |
| 37   | دور جاہلیت ہے بی حضور نبی کریم م <u>ے بیٹ</u> رے دوست :<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 38   | خوابون کی تعبیر بیان کرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 38   | حلف الفضول مين شموليت كالفيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39   | - مكه مكرمه ميں مهمان خانه كی تغمير كا فيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40   | بعثت نبوی میں بیٹے ہیں کے بعد اسلام قبول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40   | تمام اوگوں ہے زیادہ سعادت مند ہو گے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41   | ورقبه بن نوفل کی پیشگونی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42   | قبیلہ از دے عالم کی پیشگوئی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44   | مجھے اس کی خبر عظیم فرشتہ نے دی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44   | درخت کی شهادت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45   | آپ (ﷺ) کیج فرماتے میں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . 47 | اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49   | مشرکین کے مصائب برداشت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49   | دعوت تبليغ كافيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 50   | آپ طِلْعَدُ كَيْ تَحْرِيك بِرعَمَّانَ عَني طِلْعَيْزُ كَا اسلام قبول كرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 51   | آپ بٹائٹنڈ کی تحریک پرطلحہ بن عبیداللہ بٹائٹنڈ کا اسلام قبول کرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 53   | مصائب پراستفامت اختیار کرنے کا فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 56   | حضور نی کریم مضایق کومشرکین ہے چھڑانے کا فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 58 | ابن الدغنه کی بناہ واپس کرنے کا فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60   | شعب ابي طالب مين رہنے كا فيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 61   | راز دارانِ نِي سِنْ عِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 5      | الناسة الراكسيان المالية                                 |
|--------|----------------------------------------------------------|
|        | تیسرا باب: مکی زندگی کے شب و روز اور بھرت مدینہ          |
| 65     | کنرورمسلمانوں کی اعانت کرنا                              |
| 65     | حضرت بلال صبتی جانعتی کوخرید نے کا فیصلہ:                |
| 67     | حضرت بلال عبشي طلقينة كوآ زادكرنے كا فيصله:              |
| 68     | حضرت عامر بن فہیر ہ جائنٹے کوخرید کرآ زاد کرنے کا فیصلہ: |
| 69     | حضرت سلیمان شائنیز بن ہلال کوخرید نے کا فیصلہ: `         |
| 69     | حضرت ابونافع جلینی کوخرید کرآ زاد کرنے کا فیصلہ:         |
| 69     | حضرت شدید میاننیز کوخرید نے کا فیصلہ:                    |
| 70     | حضرت مرہ ڈالتنے: کوخر پد کر آزاد کرنے کا فیصلہ:          |
| < 70 − | حضرت کثیر دلائنی کاخرید کرآزاد کرنے کا فیصلہ:            |
| 70     | حضرت سعد بناتنینهٔ کوآ زاد کرنے کا فیصلہ:                |
| 71     | حضرت زنيره ذانغفنا كوخريدكرآ زادكرنا:                    |
| 71     | قبیله بنومو <b>ل</b> کی ایک لونڈی کوخرید کر آزاد کرنا:   |
| 71     | نہدیہ اور ان کی بیٹی کو آزاد کروائے کا فیصلہ:            |
| 72     | واقعه معراج كى تصديق                                     |
| ~~     |                                                          |

معراج کی تصدیق کا فیصله: سفر ہجرت میں حضور نبی کریم ہے ہے۔ سفر ہجرت میں حضور نبی کریم ہے۔ حضرت ابو بمرصد بق میں اللیم کا ہجرت مدینہ کا فیصلہ: معرت ابو بمرصد بق میں اللیم کا ہجرت مدینہ کا فیصلہ:

ہجرت مدینہ میں حضور نبی کریم میں ہیں ہے۔ حضور نبی کریم میں ہیں کو کندھوں پر سوار کرنے کا فیصلہ: 86

ججرت مدينه كاواقعه بزبان صديق اكبر طلينين

| 6    | الأناسة الوبرسيان القائل المعالمة                            |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 88   | سراقه بن ما لک کامسلمان ہونا:                                |
| 89   | غار ثور میں قیام:                                            |
| 91   | حضور نبی کریم منت بیشن کی حفاظت کا فیصلہ:                    |
| 93   | قباميں قيام كا فيصله:                                        |
| 96   | مدینه منوره آمد:                                             |
| -    | چوتھا باب:مدنی زندگی اورغز وات میں شمولیت                    |
| 97 - | مدیبنه منوره میں شب و روز                                    |
| 97   | مسجد نبوی ﷺ کی زمین کی خریداری کا فیصله                      |
| 98   | تجارت کرنے کا فیصلہ:                                         |
| 98   | ہ ب و ہوا کی تبدہ یکی ہے بیار ہونا:                          |
| 99   | حضرت عائشہ جانونا کی حضور نبی کریم سے بیٹے سے شادی کا فیصلہ: |
| 101  | حصرت علی الرتضنی بنائینهٔ کوشادی کے لئے قائل کرنا:           |
| 104  | غروات میں شمولیت                                             |
| 104  | غزوهٔ بدر میں شمولیت:                                        |
| 107  | سب سے زیادہ بہادر کون؟:                                      |
| 108  |                                                              |
| 110  | •                                                            |
| 113  |                                                              |
| 115  |                                                              |
| 118  | •                                                            |
| 121  | معام وحدیب میں حضور نبی کریم مین بین کی تائید کا فیصلہ:      |

| 7   | الاسترابر المسين التي يميل                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | غزوهٔ خيبر ميں شموليت                                                             |
| 123 | بی فراز و کی سرکو بی :                                                            |
| 124 | ابوسفیان ( شاہنے ) کی مدد نہ کرنے کا فیصلہ                                        |
| 125 | تاریخ اسلام کے سنبری دور کا آغاز:                                                 |
| 127 | والدكو حضور نبي كريم منظيمية كى خدمت ميس ليے جانا:                                |
| 128 | حضرت ابو بكرصديق نبائغة كااعزاز:                                                  |
| 129 | حنین میں رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نہ جھوڑ نے کا فیصلہ                                  |
| 131 | غزوهٔ طا نف میں شمولیت:                                                           |
| 132 | تبوک کے موقع پرتمام مال جہاد کے لئے دینے کا فیصلہ:                                |
| 135 | امير حج مقرر کيا جانا                                                             |
| 137 | ا مام صحابه بن أنتهم مقرر كيا جانا:                                               |
|     | بانچوال باب حضور نبی کریم شین بین کا ظاہری وصال اور                               |
|     | صديق اكبر يناتفؤ كامنصب خلافت پر فائز ہونا                                        |
| 143 | حضور نی کریم ﷺ کا ظاہری وصال                                                      |
| 150 | حضرت ابو بمرصديق خالفي كالوكول كودلاسه دينا:                                      |
| 154 | حضور نی کریم سے بہتے کی تدفین کے لئے جگد کا فیصلہ:                                |
| 156 | خليفه مقرر كبياجانا                                                               |
| 157 | عمر فاروق مِنْ تَنْ يَعُدُ كَا صِمد بِينَ اكبر هِنْ تَنْ كُوخليفه بنانے كا فيصله: |
| 158 | خلیفہ بننے کے بعد خطبہ ارشاد فرمانا:                                              |
| 160 | معترضین کوجواب دینے کا فیصلہ:                                                     |
| 162 | حضرت على المرتضى والتنفذ كى بيعت مين تاخير كى وجد                                 |

| (10) | المستر الوبراسيان التي المسين المسترا                       |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 226  | طبیعت کا جحز وانکسار                                        |
| 227  | امت کی تجات کا ذراجہ:                                       |
| 229  | قلعه بيچه ي لمحول ميں مسمار ہو گيا:                         |
| 229  | وَميول كے ان كے حقوق دينے كافيصلہ: "                        |
| 230  | <u> پھر بھی تو نے ان ویناروں کو جمع کیا:</u>                |
| 230  | مال تو محض گزارہ کی چیز ہے:                                 |
| 232  | عبد صديقي حليقة كالمختصر جائزه                              |
| 236  | عبد صديقي بناتيخ كى فتوحات                                  |
| 242  | مئلة ختم نبوت برصديق اكبر طالبين كاحتى فيصله                |
| 245  | البم مواقع برلوكول سے خطاب كا فيصله                         |
| 245  | حضورتی کریم منے بیٹنے کے وصال کے وقت خطاب فرمانا:           |
| 247  | خلیفہ بننے کے بعد خطبہ ارشاد فرمانا:                        |
| 250  | خلافت براعتراض كرنے والوں سے خطاب:                          |
| 251  | متحرین زکوۃ کی سرکونی کے وقت خطاب:                          |
| 252  | روميول كے خلاف جہاد پر ابھارتا:                             |
| 253  | ناراض ہونے والے انصار بھائیوں سے خطاب:                      |
| 254  | لوگوں کونصیحت کرتے ہوئے ذیل کا خطبہ دیا:                    |
| 255  | ُ وِيَا کَی بِےرِغْبِی:<br>رونیا کی بےرغبی:                 |
| 256  | ایک اورموقع پرلوگوں کو تقیحت کرتے ہوئے ذیل کا خطبہ دیا:<br> |
| 259  | الهم مواتمع برمكتوبات لكين كافيهله<br>بمرسر ما من سرس       |
| 259  | یمن کے مسلمانوں کے نام کمنؤب:                               |

| ((( 11 |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| 11     | الناسة الوبرام مدان التي أي المالي                          |
| 260    | حضرت انس بن مالک بنائعۂ کے نام مکتوب                        |
| 261    | حضرت خالدین ولید برائعیٰ کے نام مکتوب:                      |
| 262    | حضرت خالد بن ولميد بنائنغ کے نام ايک اور مکتوب:             |
| 263    | مرتدین کے نام مکتوب:                                        |
| 265    | حضرت ابوعبیدہ بن الجراح خالفہ کے نام خط:                    |
| 266    | حضرت يزيد بن افي سفيان مِنْ يَخْمُهُا كُولِكُها كَيا مكتوب: |
| 268    | صحابه كرام ښائنم كوميحتيں                                   |
| 268    | حضرت عمر فاروق رخالينية كونصيحت:                            |
| 273    | حضرت بلال حبثى مناتنين كونفيحت:                             |
| 274    | حضرت عمروبن العاص خلينية كونفيحت:                           |
| 275    | حضرت شرجيل بن حسنه دلي تنو كوفصيحت :                        |
| 276    | حضرت بزيد بن الى سفيان خلفيَّهُ كونفيحت :                   |
| 278    | ام المومنين حضرت عائشه صديقه ذائفهٔ كو بھلائى كى وصيت:      |
| 279    | حضرت سلمان فارى خالفنهٔ كونفييحت:                           |
| 279    | حضرت عكرمه (ناتغ: كوهيحت:                                   |
| 280    | حضرت خالد بن وليد خالفين كونفيحت:                           |
| 280    | حضرت را فع الطائى دلينمنز كونفيحت:                          |
| 282    | حضرت قيس بن مكشوح والغيَّة كونصيحت:                         |
|        | ساتوال باب مديق اكبرين نينيز كفضائل ومناقب                  |
| 285    | فضائل ومناقب                                                |
| 308    | خلافت کی تائید قرآن را حادیث ہے                             |
|        |                                                             |

| 12  | المنظمة المنظم |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317 | سیرت مبارکہ کے درخشاں پہلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 317 | قرآن کے فیصلے کی تائید کرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 319 | اسلام کی سربلندی کا فیصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 321 | الا الله الا القد تحدر سول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 322 | حضرت عمر فاروق بنائعيُّ كوراضي كرنے كا فيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 323 | الله عز وجل كى نارانصكى مول نه لينے كا فيصله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 324 | حضور نبی کریم ہے ہیں کا راز افشاء نہ کرنے کا فیصلہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 325 | ابوبكر (ماللغية ) صحيح كميته بين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 325 | حضرت عائشه رئيجها كوتنبيه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 326 | اے ابو بکر بٹالنیز؛ اس عورت کورو کئے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 327 | تين باتين حق بين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 328 | میں تو آزاد ہوں:<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 329 | اس محرم کو دیکھو:<br>پی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 330 | تمهبیں حیاہئے کہتم خاموش رہا کرو:<br>سرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 330 | ید کمیسی محفل سجار کھی ہے؟:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 331 | آب طالفنظ اليها كيول كررے بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 331 | ہر پہاڑ ہے اونچا ایک پہاڑ ہوتا ہے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 333 | اہل وعلیال کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 334 | انصاف کے تفاضے بورے کرتے ہوئے فیصلہ کیا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 335 | مذہب ہے لگاؤ':<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 337 | فصاحت و بلاغت میں بے مثل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الانتات او برصيان داندي السل                                                                                                                                  | 13    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| راہِ خدا میں خرج کرنے کا فیصلہ:                                                                                                                               | 337   |
| حضرت ابو بمرصد این خالفیهٔ کی وعا:                                                                                                                            | - 339 |
| حضور نبی کریم ﷺ کا لیٹے رہنا:                                                                                                                                 | 340   |
| پلزے کا وزن:                                                                                                                                                  | 341   |
| تمہارا مطالبہ جائز نہیں ہے۔                                                                                                                                   | 342   |
| حضرت امسلمی النفیا کے لئے نکاح کا پیغام بھیجنا:                                                                                                               | 343   |
| تم تکبرے ایبانبیں کرتا:                                                                                                                                       | 344   |
| حضور نبی کریم سے ایک نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے:                                                                                                           | 344   |
| اہل بیت اطہار جی منظم سے حسن سلوک                                                                                                                             | 345   |
| كشف وكرامات كابيان                                                                                                                                            | 353   |
| کھانے میں برکت کا واقعہ:                                                                                                                                      | 353   |
| قلعه مسمار هو گیا: ۲                                                                                                                                          | 354   |
| خون میں پییٹا ب کرنے والا :                                                                                                                                   | 355   |
| بيني كَي پيشگونَي:                                                                                                                                            | 355   |
| مدفن کے متعلق آگا ہی:                                                                                                                                         | 356   |
| شان میں گستاخی کرنے والا بندر بن گیا:                                                                                                                         | 356   |
| شان میں گنتاخی کرنے والا کتابن گیا:                                                                                                                           | 357   |
| حبیب کوحبیب سے ملا دو:<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                                             | 357   |
| آ محوال باب: حضرت ابو بمرصدیق طالبنز: کا وصال<br>حدوم میرون میرون میرون میرون میرون این میرون این میرون |       |
| حضرت عمر فاروق ولاتنفذ كوخليفه مقرركرنا<br>ده: حسر به مردون ي                                                                                                 | 361   |
| حضرت حسن بصری داننفذ کی روایت:                                                                                                                                | 362   |
|                                                                                                                                                               |       |

| 14  | المنت ابوبراسيان التوك أيسل                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 364 | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بنائين كى روايت:                           |
| 365 | احترات کا جواب:                                                   |
| 366 | حضرت عمر فاروق بنائنیٔ کوامورِ خلافت ہے متعلق چند تھیجیں:         |
| 370 | حضرت عثمان غنى مِنْ لِنَهْمُؤُ كو بروانه خلافت لكھنے كا حكم دينا: |
| 371 | فیصلے پرآشکر کا اظہار:                                            |
| 373 | حضرت ابو بكر صديق رئي النيئة كاخاندان                             |
| 373 | حضرت ابوقحافه مِنْ لَنْهُ عَنْ كَي اولا د:                        |
| 374 | محضرت ابو بمرصد بق بنائنئذ کی بیویاں:                             |
| 376 | حضرت ابو بمرصدیق طالبین کی اولا د:                                |
| 391 | حصرت ابو بمرصديق مثالثفة كاوصال                                   |
| 392 | حضرت ابو بمرصد بق طالفيز كى وصيتين:                               |
| 398 | حضرت ابو بكرصد يق مِنْ النَّيْمَةُ كا وصال:                       |
| 401 | صحابه كرام بني منهم كاغم:                                         |
| 413 | طلیدمباد که                                                       |
| 415 | كتابيات                                                           |

#### O.....O

### حرف إبتداء

الله عز وجل کے نام سے شروع جو بڑا مہر بان اور انتبائی رحم والا ہے اور حضرت محم مصطفیٰ مصلیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ مصلیٰ م

خلیفہ اوّل، پیکر صدق و وفا منبع جود وسخا حضرت عبداللہ بن ابی قافہ بیابی میں جوا پی گفافہ بیابی ہیں جوا پی کنیت ابو بکر بڑائی ہے مشہور ہوئے اور جن کے القابات صدیق اور عتیق میں ۔ آپ بڑائی وین اسلام قبول کرنے والے اوّلین لوگوں میں سے بیں اور آپ بیابی ۔ آپ بڑائی وین اسلام قبول کرنے والے اوّلین لوگوں میں نے بین اور آپ بڑائی نے جب حضور نبی کریم ہے ہے ہے کہ وقت پر اسلام قبول کیا تو بھرا بی جان اور اپنا مال دین اسلام کی سربلندی کے لئے وقف کر دیا۔

نی کے دین کے پہلے محافظ نی کے جانثین صدیق اکبر جانتیا

حضرت ابوبکر صدیق جائین کے فضائل و مناقب کے لئے حضور نبی کریم عضریت کا بیفر مانِ عالی شان ہی کافی ہے میں نے تمام انسانوں کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا مگر صدیق اکبر جائیئ کے احسانوں کا بدلہ اللّٰہ عز وجل خود عطا فر مائے گا۔ یعنی اس افضل انحلق بعد الرسل

ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام

زیر نظر کتاب '' حضرت ابو برصدین بڑائیؤ کے فیصلے'' کی تالیف کا مقصد یہ ہے کہ قار کین کو آپ بڑائیؤ کی حیات طیب میں آنے والے وہ امور جن کو کرنے کا بروقت فیصلہ آپ بڑائیؤ کو دیگر صحابہ کرام بڑائیؤ ہے متاز کرتا ہے اور آپ بڑائیؤ کے وہ فیصلے جنہوں نے تاریخ رقم کی اور ان فیصلوں کی بدولت دین اسلام اور مسلمانوں کا سرفخر سے بلند ہوا آئیں ایک کتابی صورت میں یکجا کیا جائے۔ قار کین کے ذوق کا سرفخر سے بلند ہوا آئیں آپ بڑائیؤ کی سیرت پاک کے کئی پہلوؤں کو بھی اجا گرکیا گیا ہے تاکہ قار کین کے ذوق کا باعث بنیں۔ بارگاہ خداوندی میں عاجزانہ گیا ہے تاکہ قار کین اس کاوش کو قبول فرمائے اور جمیں صحیح معنوں میں دین اسلام التماس ہے وہ میری اس کاوش کو قبول فرمائے اور جمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پڑمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

مسعود قادري

يبلا باب:

# حضرت ابوبكرصديق طالنين كابتدائي حالات

حضرت ابو بمرصدیق طالعین کی پیدائش، نام ونسب، والدین اور القابات کابیان

O.....O.....O

الوبرسين التي يسل المالية

بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر رظافیۃ کا ہے۔ یارِ غار محبوبِ خدا صدیق اکبر رظافیۃ کا البی عار محبوبِ خدا صدیق اکبر رظافیۃ ہوں البی رحم فرما خادمِ صدیق اکبر رظافیۃ ہوں تری رحمت کے صدیق واسطہ صدیق اکبر رظافیۃ کا تری رحمت کے صدیق واسطہ صدیق اکبر رظافیۃ کا

### ولادت بإسعادت

حضرت ابو بمرصد ابق طالق کی ولادت باسعادت کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی میسند بیان فرماتے ہیں حضرت ابو بمرصد بق طابقۂ واقعہ فیل کے قریباً اڑھائی برس بعد ۴۷۲ء میں بیدا ہوئے۔

علامہ جلال الدین سیوطی جینائیہ نے '' تاریخ الخلفاء'' میں حضرت ابوبکر صدیق دائی الخلفاء'' میں حضرت ابوبکر صدیق دائین کی پیدائش کے تین برس صدیق دائین کیا ہے آپ دائین واقعہ بیل کے تین برس بعد مکہ مرمہ میں پیدا ہوئے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طابعی ہے مروی ہے فرماتی ہیں حضور نی کریم سے وی کے فرماتی ہیں حضور نی کریم سے وی اور حضرت ابو بمرصدیق طابعی میں ہیں ہیں ہیں ہیں اور حضرت ابو بمرصدیق طابعی میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق طابعی ہیں ہوئے ہیں۔

حضرت ابو بمرصدیق والنفظ اسلام قبول کرنے والے اوّلین لوگوں میں شار ہوتے ہیں۔ آپ والنفظ کو بداعز از حاصل ہے کہ آپ والنفظ کا تمام خاندان حضور نبی کریم یضے بیانا کے دست اقدس پر دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور صحابی رسول الله مضافی ایم اعز از حاصل کیا۔

O.....O.....O

الأست اوبراسيان التيك فيصل

# نام ونسب

وہ صدق کا نظام تھا وہ عشق کا امام تھا

قلم میں اتنا دم کہاں کہ لکھے شانِ ابوبکر
حضرت ابوبکرصدیق رفائعیٰ کی پیدائش پرآپ رفائعیٰ کا نام''عبداللہ''رکھا

گیا۔آپ رفائعیٰ کی کنیت ابوبکر ہے جبکہ القاب صدیق اورعتیق ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رفائعیٰ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی حضرت عثان
حضرت ابوبکر صدیق رفائعیٰ سے مشہور ہوئے جبکہ آپ رفائیٰ کی والدہ کا اسم
گرامی سلمی رفائعیٰ بنت صحر ہے جوانی کنیت ام الخیر رفائعیٰ سے مشہور ہو کیس۔
گرامی سلمی رفائعیٰ بنت صحر ہے جوانی کنیت ام الخیر رفائعیٰ سے مشہور ہو کیس۔
حضرت ابوبکر صدیق رفائعیٰ کا شجرہ نسب پیدری مرہ پر حضور نبی کریم مضریق ا

ا - حضرت عبدالله رخالفيُّهُ:

٢- بن حضرت عثمان بنالنيز

س<sub>ات</sub> بن عامر

<sup>نه</sup>- بن عمرو

۵۔ بن کعب

۲۔ بن سعد

المناسبة الوبر كوسيان فالتوكي فيصل

ے۔ بن تیم

۸ ین مره

9۔ بن کعب

اب بن لو کی

اآ\_ بن غالب

۱۲ بن فبر

۱۳۰۰ بن ما لک

۱۳۰ بن نضر

۱۵۔ بن کنانہ

۱۶۔ بن خزیمہ

سے اے بن مدرکہ

۱۸ بن الياس

19\_ بن مضر

۲۰ بن نزار

ا معد

۱۲ بن عدنان

حضرت ابو بمرصد بق بنائنیز کاشجرہ نسب مادری ذیل ہے۔

ا۔ حضرت عثمان طبیعین

٢- معنرت ام الخير ملمي طليخنا بنت صحر

سے بن عامید

۵۔ بن کعب

۲۔ بن سعد

ے۔ بن تیم

۸۔ بن مرہ

9۔ بن کعب

•ا۔ بن لو کی

اا۔ بن غالب

۱۲\_ بن فھر

۱۳۔ بن لو کی

حضرت ابو بکر صدیق زالین بیدائش کے بعد ہے ہی نیک عادات و اطوار کے مالک تھاور ہرتم کی معاشرتی برائیوں سے دور رہے اور عرب میں رائج ممام فرسودہ رسومات میں بھی شریک نہ ہوئے اور نہ ہی بھی بت پرتی کی جانب مائل ہوئے اور آپ بڑائی بیپن سے ہی حضور نبی کریم منظ بین کے دوست تھے۔

O.....O.....O

### والدين

جیسا کہ گذشتہ سطور میں بیان ہوا حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹیڈ کے والد بزرگوار حضرت ابوقیافہ خلاتیڈ ہیں جبکہ والدہ حضرت ام الخیر سلمی خلائیڈ ہیں۔ ذیل میں آپ خلائیڈ کے والدین کامخصرا حوال بیان کیا جا رہا ہے تا کہ قار کمین کے لئے ذوق کا ماعث ہو۔

### حضرت ابوقحافيه رنيانينز

حضرت ابوبکرصدیق بٹائنڈ کے والد بزرگوار حضرت عثمان بٹائنڈ بن عامر بیں جوابو قیافہ بٹائنڈ کے لقب سے مشہور ہوئے اور حضرت البوقیافہ بٹائنڈ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔

حضرت اساء خلیفیا بنت ابو برصد این خلیفیا ہے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم ہے ہیں نے میرے والد بزرگوار حضرت ابو بکرصد این خلیفیا کے ساتھ ہجرت کی تو والد بزرگوار اپنا سارا مال جو چھ ہزار درہم بنتا تھا اپنے ساتھ لے گئے۔ ہمارے داوا حضرت ابوقیا فیہ جابیفیا جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور نابینا ہو چکے تھے آئے اور کہنے گئے بخدا! مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ابو بکر (جابنیا) خود گیا ہے اور تم لوگوں کوصد مہ بہنچا گیا ہے اس طرح وہ مال بھی لے گیا ہے اور ممہیں مصیبت میں مبتلا کر گیا ہے۔ میں نے کہانہیں داوا جان! وہ تو ہمارے لئے حتمہیں مصیبت میں مبتلا کر گیا ہے۔ میں نے کہانہیں داوا جان! وہ تو ہمارے لئے

الانتستة ابو برصيدان التي فيصل

بہت سامال جھوڑ گئے ہیں۔اس کے بعد میں نے پچھ پھر گھر میں اس جگہ رکھ دیئے جہاں والد بزرگوارا پنامال رکھا کرتے تھے اور ان پھروں پر کپڑا ڈال ویا۔ پھر میں نے دادا جان کا ہاتھ پکڑا اور ان پھروں پر دکھتے ہوئے کہا دیکھئے! مال یہاں ہے۔ انہوں نے کہا یہ کھئے! مال یہاں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو خوب ہے اور تمہار نے لئے کافی ہے۔

جیسا که گذشته سطور میں بیان ہوا حضرت ابوقیافہ بڑھی نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکرصدیق بڑھی اپنے والدکوخود لے کرحضور نبی کریم سطان کیا خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نبی کریم سطان کیا خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نبی کریم سطان کیا نہیں گھر میں ہی رہنے دیے میں دیکھا تو حضرت ابوبکرصدیق بڑھی ہے فرمایا تم انہیں گھر میں ہی رہنے دیے میں خود وہاں چلا جاتا۔ پھرحضور نبی کریم سطان کیا۔

حضرت ابوقافہ مٹائیڈ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوقافہ مٹائیڈ کے اسلام قبول کرنے سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رٹائیڈ نے حضور نبی کریم میں کی اسلام قبول کرنے کے متعلق فرمایا۔

"اس ذات کی شم جس نے آپ سے آپ کو نبی برقق بنا کر بھیجا ہے جھے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی کہ آپ سے بھی کے چھا ابوطالب اسلام قبول کرتے اور آپ سے بھی کی آئیسیں شمنڈی ہوتیں۔"

حضور نبی کریم سے بھی کے فرمایا۔

"اے ابو کر (رفائی نیڈ) ہم نے سے کہا۔"
روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رفائی نے نے جب اسلام قبول کیا

الانت الوبراسيان والأراق المعلق المعل

تو آپ بنائی جب بھی کسی کمزور غلام کو دیکھتے جواپنے مالک کے ظلم وستم برداشت کر رہا ہوتا تو آپ بنائی اس کو خرید کر آزاد فرما دیتے۔ حضرت ابوقحاف بنائی جو مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے آپ بنائی ہے کہا کہ اگرتم نے غلام آزاد کرنے ہیں تو طاقتورادرتوانا غلام آزاد کرواؤ تا کہ اگر بھی تم مشکل میں ہوتو وہ تمہارے کام آسکیں۔ آپ بنائی نے والد بزرگوارے فرمایا۔

'' میں انسانوں ہے نہیں اللہ ہے جزا کا طالب ہوں۔''

چنانچہ حضرت ابو بکرصد ایق طالغیز کے اس قول کے جواب میں اللہ عز وجل نے حضور نبی کریم مضائعین کی جانب وحی نازل فرمائی۔

''جواللّٰہ کی راہ میں دیے تقویٰ کی روش اختیار کرے اور بھلی چیزوں کی تصدیق کرے ہم اس کے لئے نیکی کرنا آسان کر دیتے ہیں۔''

روایات میں آتا ہے جب حضور نبی کریم سے پیٹم کا وصال ہوا اس وقت حضرت ابو قافہ بڑائیڈ کہ کرمہ میں موجود تھے اور اہل مکہ کو جب حضور نبی کریم سے پیٹیڈ کے وصال کی خبر ہوئی تو ان سب پر سکتہ طاری ہوگیا۔ آپ بڑائیڈ کو جب حضور نبی کریم سے پیٹم کے وصال کی خبر ملی تو آپ بڑائیڈ نے کہا امت پر ایک بھاری مصیبت کریم سے پیٹم کے وصال کی خبر ملی تو آپ بڑائیڈ نے کہا امت پر ایک بھاری مصیبت آن پڑی ہے۔ پھر بوچھا اب امت کا معاملہ کس کے سپر د ہے؟ لوگوں نے بتایا اب آپ بڑائیڈ کے فرزند حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ آپ بڑائیڈ نے کہا کیا بنومغیرہ اور بنوعبد مناف ان سے راضی ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ راضی ہیں۔ آپ بڑائیڈ نے کہا کیا بنومغیرہ اور بنوعبد مناف ان سے راضی ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ راضی ہیں۔ آپ بڑائیڈ نے کہا کیا بنومغیرہ اور بنوعبد مناف ان سے راضی ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ راضی ہیں۔ آپ بڑائیڈ نے کہا۔

"جب الله كسى چيز كا اراده كرے تو اسے كوئى نہيں روك سكتا

### الاستراوبرسيان التيك أسل

اور جب الله کسی چیز کو روک دے تو پھر اے کوئی نہیں دے ۔ سکتا۔''

حضرت ابوقافہ زائین اپنے فرزند حضرت ابوبکر صدیق برائین کی خلافت کے زیانہ میں بھی مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہاور پھر آپ برائین کواپنے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق برائین کو اپنے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق برائین کے وصال کا بھی ناگہانی صدمہ برداشت کرنا پڑا اور آپ بڑائین کو شرق قوا مین کے مطابق بیٹے کی وارثت میں چھٹا حصہ ملا جو آپ بڑائین نے اپنے پوتے کو دے دیا۔ آپ بڑائین نے نہ اور میں حضرت عمر فاروق بڑائین کے زمانہ خلافت بوتے کو دے دیا۔ آپ بڑائین نے نہ اور میں حضرت عمر فاروق بڑائین کے زمانہ خلافت میں ستانوے برس کی عمر میں اس جہانِ فانی سے کوج فرمایا اور آپ بڑائین کو جنت المعلیٰ میں مدفون کیا گیا۔

### حضرت ام الخيرسلملي طالعينا:

حضرت ابو بکرصدیق جلائفۂ کی والدہ حضرت ام الخیر سلملی جلائفۂ بنت صنح بیں۔ آپ جلائفۂ آغاز اسلام میں ہی دارِ ارقم میں حضور نبی کریم کیٹے ہے ہاتھوں دائر و اسلام میں داخل ہو کمیں۔

حضرت ام الخیرسلمی بڑی تین کے اسلام لانے کے بارے میں روایات میں موجود ہے کہ ایک دن صحابہ کرام بھی تین کی ایک جماعت حضور نبی کریم ہے تین کے ہمراہ موجود تھی اور اس وقت اسلام لانے والے صحابہ کرام بڑی گئی کی تعداد انتالیس تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑی اس دوران حضور نبی کریم ہے تین ہے اصرار کر رہے تھے ہمیں کھل کر تبلیغ کرنی چاہئے۔ حضور نبی کریم ہے تین بنے کرنی چاہئے کرنی چاہئے۔ حضور نبی کریم ہے تعداد میں تھوڑے ہیں اس لئے ابھی کچھ دیرانظار کرنا چاہئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق والنی تا تھوڑے ہیں اس لئے ابھی کچھ دیرانظار کرنا چاہئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق والنی تا کا اصرار مزید بردھا تو حضور نبی کریم ہے تین اس کے ابھی کے دیم میں کیا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق والنی کیا کا اصرار مزید بردھا تو حضور نبی کریم سے بین مصابہ کرام بھی گئیم کو لے کرخانہ کوبے میں کا اصرار مزید بردھا تو حضور نبی کریم سے بین مصابہ کرام بھی گئیم کو لے کرخانہ کوبے میں

### الانت تر ابو برصيد في تنزي في يسل

آگئے۔ حضور نبی کریم میں پیٹی صحابہ کرام خوائی کی جماعت کو لے کر تشریف فرما ہوگئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائی نے حضور نبی کریم سے پیٹی کے حکم پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دوران کفار مکہ نے دھاوا بول دیا۔ عتبہ بن ربیعہ جو بعدازال جنگ بدر میں سب سے پہلے قتل ہوا تھا اس نے حضرت ابو بکر صدیق بڑائی پر گھونسوں اور جونوں کی بوچھاڑ شروع کردی جس سے حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کا چرہ سوج گیا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کا چرہ سوج گیا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کا چرہ سوج گیا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کی اور انہوں نے آپ بڑائی کو عتبہ بن ربیعہ کے چنگل سے جھڑایا اور گھر پہنچا دیا۔

حضرت ابو برصدیق والدہ ما جدہ حضرت ام الخیرسلمی والدہ اس وقت مسلمان نہ ہو کیرسلمی والدہ انہوں نے آپ والدہ کی کہ کھانے کا ارادہ کیا تو آپ والدہ کی کہ جب تک میں حضور نبی کریم میں ہے گئے کو نہ در کھے لول کیا تو آپ والدہ ماجدہ سے حضور نبی کریم کا ای وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا۔ پھر آپ والدہ ماجدہ سے حضور نبی کریم معلوم نبیں۔ کا اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا۔ پھر آپ والدہ ماجدہ سے حضور نبی کریم معلوم نبیں۔ میں ہو کھا تا ہوں نے کہا مجھے ان کے بارے میں پچھ معلوم نبیں۔ آپ دوائٹو نے والدہ ماجدہ سے حضور نبی کریم آپ دوائٹو نے والدہ ماجدہ سے خرمایا وہ جا کمیں اور ام جمیل والدہ ماجدہ میں دریافت کریں۔

حضرت ام الخیرسلمی و الفیا ای وقت حضرت ام جمیل و الفیا کے گھر گئیں تو انہوں نے بتایا جھے بھی حضور نبی کریم ہے ہے آئے ہا ، آپ والفی کے ساتھ آپ والفیا ، آپ والفیا ، آپ والفیا کے ساتھ آپ والفیا ، آپ والفیا کے ساتھ آپ والفیا کے گھر تشریف لا نمیں اور حضرت ابو بکر صدیق والفیا کی خیریت دریافت کی سے مصور نبی کریم مصرت ابو بکر صدیق والفیا نے حضور نبی کریم میں دریافت کی ایک والفیا کے ہمراہ میں دریافت کی ایمراہ والدہ اور حضرت ام جمیل والفیا کے ہمراہ

### الريسة الوبراسية المائلة المائ

وَارِارَمْ تَشْرِیفِ لے گئے جہال حضور نبی کریم ﷺ موجود تھے۔

حضرت ابو بکرصدیق بناتین نے جب حضور نبی کریم منظ بینین کودیکھا تو بوسہ دیا۔حضور نبی کریم منظ بینین نے بھی جب اپنے جا نثار کی حالت دیکھی تو آپ منظ بینین پر رفت طاری ہوگئی۔

حضرت ابو بکر صدیق والنور نے حضور نبی کریم مضائی کو اپنی والدہ ماجدہ کے بارے میں بتایا اور حضور نبی کریم مضائی کے بارے میں بتایا اور حضور نبی کریم مضائی کی کہوہ ان کے مسلمان ہونے کی دعا فرما کمیں چنانچہ حضور نبی کریم مضائی کا دعا فرما کمیں چنانچہ حضور نبی کریم مضائی کا در وہ دائرہ اسلام میں وافل ہو گئیں۔

حضرت ام الخير سلملی طالعین النهائی خالفین کے اپنے فرزند حضرت ابو بکر صدیق طالعین کے وصال سے بچھ عرصہ وصال کے بچھ عرصہ بعد اور اپنے شو ہر حضرت ابوقیاف میں اس جہانِ فانی سے کوچ فر مایا اور قبل حضرت عمر فاروق ولین نیک کے زمانہ خلافت میں اس جہانِ فانی سے کوچ فر مایا اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہو کمیں۔

 $\mathbf{Q}_{\mathbf{m}}\mathbf{Q}_{\mathbf{m}}\mathbf{Q}_{\mathbf{m}}$ 

### القابات

. حضرت ابو بمرصد بق طالفن کے القابات صدیق اور منتق ہیں۔ ذیل میں آ آپ طالفن کے القابات کی وجہ تسمیہ بیان کی جارہی ہے۔

### لقب صدیق کی وجه شمیه:

حضرت ابو بحرصد یق رافینی کے لقب ''صدین' کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے جب حضور نبی کریم بھی ہے ہم معراج کے بعد واپس آئے اور قریش مکہ کو اپنی معراج سے بیٹی کی تکذیب کی۔ جب آپ معراج سے بیٹی کی تکذیب کی۔ جب آپ رفینی کو واقعہ معراج کے بارے میں پہ چلا تو آپ رفینی نے فرایا کہ میں حضور نبی کریم بھی ہے کہ معراج پر جانے کی تقد یق کرتا ہوں چنا نبی حضور نبی کریم بھی ہے کہ سے بیٹی کی اس تقد یق کی وجہ سے آپ رفیانی کو ''صدیق' کا لقب دیا۔ نبی کو کو کا نی اس تھر یق کی وجہ سے آپ رفیانی کو اس کو کی میں ہوئے فرایا ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق رفینی کا لقب ''صدیق' اس وجہ سے ہوئے فرایا ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق رفینی کا لقب ''صدیق' اس وجہ سے ہوئے فرایا ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق رفینی کا لقب ''صدیق' اس وجہ سے ہوئے فرایا ہے کہ حضرت ابو بحر اس معراج شریف میں حضور نبی کریم سے بھی نبیت ہوئے کہ حب معراج شریف میں حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کہ جب معراج شریف میں حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ سانوں کی سیر کروائی گئی تو حضور نبی کریم سے بھی کو آ

فرمایا میری اس معراج کوکوئی شلیم نہیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیابلاً نے عرض کیا یارسول اللہ علیابلاً نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ ایک علیابلاً کی معراج کی تصدیق حضرت ابوبکر بڑائی کا کریں گئے کہ کیا یارسول اللہ علیہ بیا۔ گے کیونکہ وہ صدیق بیں۔

حضرت انس بن ما لک بھائٹ سے مردی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم عندی احد بہاڑ پرتشریف لے گئے اور آپ میٹے پیٹا کے ہمراہ حضرت ابو برصدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی دی آئٹ بھی تھے۔ احد بہاڑ پر زلزلہ آگیا۔ آپ میں بیٹانے احد بہاڑ کوانے بیرکی مخوکرلگائی اور فرمایا۔

> ''اے احد! مشہر جا تھھ پر ایک نبی ، ایک صدیق اور دوشہید موجود ہیں۔''

حضرت على المرتضى طِلْفَيْ نے حضرت أبو بكر صديق طِلْفَيْ كے وصال پر

فرمايايه

"الله عزوجل نے حضرت ابو بكر ولئفن كا نام" صديق" ركھا۔" اور پھر حضرت على المرتضى وليفن شيخ نے سورة الزمر كى آيت ذيل كى تلاویت

فرمائی۔

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعُونَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعُونَ وَوَجَى الْمُتَعُونَ وَوَجَى اللَّهِ الْمُتَعُونَ كَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

علامہ جلال الدین سیوطی میشند بیان کرتے ہیں حضرت علی المرتفاقی والمنظم المرتفاقی والمنظم المرتفاقی والمنظم اللہ اللہ سے حضرت ابو بکر صدیق والنظم کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ والنظم نے فرمایا اللہ عزوجل نے ان کا نام صدیق رکھا اور جبرائیل علائق کے ذریعے حضور نبی کریم

سے بیٹ کی زبان اقدس سے یہ نام کہلوایا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑائی نماز میں حضور نبی کریم سے بیٹ کے خلیفہ سے اور حضور نبی کریم سے بیٹ کریم سے بیٹ کے خلیفہ سے اور حضور نبی کریم سے بیٹ کے حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کو ہمارے دین کے لئے پیند فرمایا ہے اور ہم نے حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کو این دنیا کے لئے پیند فرمالیا ہے۔

صدیق اس کا نام تھا صدافت اس کا کام تھا کہ بعد از انبیاء وہی تو خیرالانام تھا

### لقب عثیق کی وجه تسمیه:

حضرت ابو بمرصدیق زائین کے اسم گرامی کے بارے میں کچھ مؤرخین کا خیال ہے آپ بڑائی کا مام عتبق تھا اور عتبق کا مطلب آزاد ہے۔ جبکہ بیشتر مؤرخین کا خیال ہے '' عتبق' آپ بڑائین کا لقب تھا اور اس ضمن میں ام المومنین حضرت کا خیال ہے '' عتبق' آپ بڑائین کا لقب تھا اور اس ضمن میں ام المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ بڑائین کی روایت بیان فرماتے ہیں۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ والنفی سے مروی ہے فرماتی ہیں ایک روز میں ایک روز میں ایک روز میں ایک جضور نبی میں ایک جھوں اور باہر صحن میں کچھ صحابہ کرام جی اُنٹی ، حضور نبی کریم میں بیٹی ایک موران حضرت ابو بکر صدیق والنی شریف کریم میں بیٹی نے اس دوران حضرت ابو بکر صدیق والنی شریف لاے تو حضور نبی کریم میں بیٹی نے فرمایا۔

''جولوگ کسی عتیق (آزاد) کو دیکھنا جاہیں وہ ابوبکر صدیق طالغین کودیکھ لیں۔''

حضرت ابوطلحہ انصاری والنفظ سے پوچھا گیا حضرت ابو بکر صدیق والنفظ کو عشیق کی داندہ عتیق کی داندہ علی کی داندہ علی کی داندہ کی کہا جاتا ہے؟ تو آپ داندہ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق والدہ کی کوئی بھی نرینہ اولاد زندہ نہ رہتی تھی بھر جب حضرت ابو بکر صدیق والدہ کی کوئی بھی نرینہ اولاد زندہ نہ رہتی تھی بھر جب حضرت ابو بکر صدیق والدہ

الناسة الإبراسيان التوك أيسل

ہوئے تو انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی۔

''ابلد! الله! اگریه بچهموت ہے آزاد ہے تو اسے مجھے دے دے۔''

چنانچہ حضرت ابو بکر صدایق بنائیڈ کواس وجہ سے نتیق کہا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بنائیڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم سے پہتے نے حضرت ابو بکر صدیق بنائیڈ کے بارے میں فرمایا۔ "اللہ عزوجل نے ابو بکر صدیق بنائیڈ کوآگ سے آزاد کر دیا

چنانچہ حضور نبی کریم مشریقی کے اس فرمان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق برانین '' عتیق'' کے لقب سے بھی مشہور ہوئے۔

حضرت لیث بن سعد بنائیمٔ سے منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بنائیمُ اللہ منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بنائیمُ فظ کو'' عتیق'' حسن صورت کی وجہ ہے کہا جاتا تھا۔

O\_\_\_O

#### دوسراباب:

## بعثت نبوى ملت المياريم مست قبول اسلام تك

بعثت نبوی ﷺ ہے بل کے حالات، بعثت نبوی ﷺ کے بعد اسلام قبول کرنا اور مشرکین کے مصابب برداشت کرنا

O.....O.....O

رسل اور انبیاء مینیم کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر رہائین کا گرامہ صدیق اکبر رہائین کا کرا صدیق اکبر رہائین کا خدا سے فضل یا تا ہے خدا کے فضل بیاتا ہے خدا کے فضل بیاتا ہے خدا کے فضل بیاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر رہائین کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر رہائین کا

# بعثت نبوی طفی الیاریم سے بل کے حالات

حضرت ابو بمرصد این بنائیڈ کا تعلق قریش کے ایک قبیلہ بنو تیم سے تھا۔
آپ بڑائیڈ کا شار ایک خوش اخلاق، نیک سیرت اور ایما ندار تا جروں میں ہوتا تھا۔
قریش کے لوگ آپ بڑائیڈ کا نام نہایت احترام سے لینے تھے۔ آپ بڑائیڈ صاحب علم تھے اور یہی وجہ تھی کہ قریش کے سردار کی اہل مواقع پر آپ بڑائیڈ کو اپنا سفیر اور مشیر مقرر فرماتے تھے۔

#### بت برستی نه کرنے کا فیصلہ:

حضرت ابو بمرصد بِق طِلْنَوْ دورِ جہالیت میں بھی بھی بتوں کے آگے بجدہ رہز نہ ہوئے بلکہ آپ طِلْنَوْ اس دور کی تمام جابلانہ رسوم و رواج سے باغی تھے۔ ایک مرتبہ آپ طِلْنَوْ نے صحابہ کرام دِی اُنْدَا کی ایک جماعت میں فرمایا۔ ''میں نے بھی بھی کسی بت کے آگے بحدہ نہیں کیا۔ جب میں من بلوغ کو پہنچا تو میرے والد مجھے ایک کو مُرٹی میں لے گئے جہاں بت موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اس کو مُرٹی میں بند کر دیا۔ جب مجھے بھوک گئی تو میں نے ایک بت سے کہا کہ میں مجھے کھوک او تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا کہ میں بہندہ وی بہنو تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے ایک بت سے کہا کہ میں برہندہوں مجھے کیڑے یہناؤ تو

### الوبرسيان والوالي فيصل المحالي المحالية المحالية

اس نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے این بتوں کو پھر مار کر توڑ دیا۔''

### خون بہا اور تاوان کے امور کے فیصلے کرنا:

حضرت ابو بکرصد لی بنائی کا قبیلہ خون بہا اور تاوان کے امور کے فیصلے کرتا تھا اور آپ بنائی ابتداء میں ای منصب پر فائز تھے اور اپنے منصب کونہایت خوش اسلو بی سے بھارے تھے دآپ بنائی بجین سے بی نہایت اصول بہند تھے اور اصول بند تھے اور اصول بند تھے۔ اور اصول بند تھے۔ اور اصول برکسی بھی قشم کا سمجھوتا نہ کرتے تھے۔

حضرت ابوبکر صدیق رظائی قریش کے ان گیارہ لوگوں میں شامل تھے جن کے ذمہ خون بہا اور دیگر قصاص کے معاملات سپر دیتھے اور قریش کا چونکہ کوئی حاکم نہ تھا لہٰذا ہر قبیلے کے لئے ولایت عام تھی اور آپ رظائی اپنی بزرگی وفضیلت کی بناء پر قریش میں ممتاز تھے۔

### شراب نوشی نه کرنے کا فیصله:

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ وہان کے مروی ہے فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیقہ وہان کے استے مروی ہے فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہانے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا اور آپ وہانی نے میں اپنے اوپر شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔

حضرت ابو بکر صدیق و النظافی فرماتے ہیں کہ دورِ جاہلیت میں میرا گزرایک مدہوش آ دمی کے پاس سے ہوا جو غلاظت میں اپنا ہاتھ ڈالٹا اور پھر اسے اپنے منہ کے پاس لیے جب اس کو اس غلاظت کی بد بومحسوس ہوتی تو وہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ جب اس کو اس غلاظت کی بد بومحسوس ہوتی تو وہ ہاتھ منہ میں ڈالنے سے رک جاتا۔ میں نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس وقت سے شراب کو خود پرحرام کرلیا۔

### المناسب بال المالي في المالي ا

### سردارانِ قریش کا فیصلوں پراعتما د کرنا:

روایات میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق جانتی عربوں کی نفسیات ہے بخوبی آگاہ تھے اور آپ جانتی کوعربوں کی نسب دانی میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ جانتی کی شرافت اور ایما نداری کے باعث سردارانِ قریش اپنا مال تجارت کی غرض ہے آپ جانتی کو دیتے تھے اور آپ جانتی کے فیصلوں پر بخو بی اعتاد کا اظہار کرتے تھے۔

### دور جاہلیت سے ہی حضور نبی کریم طفظ اللہ کے دوست:

حضرت ابو بمرصد بق والنفؤ دور جالمیت کی تمام معاشر تی برائیوں سے
پاک رہ اور یہی وجھی کہ آپ والنفؤ قریش کے تمام قبائل میں نہایت ہی عزت
کی نگاہ ہے دیکھے جاتے تھے۔ آپ والنفؤ دور جالمیت سے ہی حضور نبی کریم شے بیٹ کے دوست تھے اور اکثر و بیشتر حضور نبی کریم شے بیٹا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جس
وقت حضور نبی کریم شے بیٹا سپنے بچا ابوطالب کے ہمراہ ملک شام تجارت کی غرض
سے گئے اور بحیرہ راہب سے حضور نبی کریم شے بیٹا کی ملاقات ہوئی تو آپ والنفؤ کے ہمراہ تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق بنائی و و جا بلیت میں تجارت کیا کرتے تھے اور جب بحث و بیست میں تجارت کیا کرتے تھے اور جب حضور نبی کریم من واقل ہوئے تو جب حضور نبی کریم من وقت پر آپ بنائی و اسلام میں واقل ہوئے تو آپ بنائی نے اپنا کل سرمایہ جو جا لیس ہزار درہم تھا سب کا سب راہِ خدا میں خرج کے گئا میں اور وہ اسلام کے لئے کیا جھوڑا ہے تو کر دیا۔ جب لوگوں نے یو چھا کہ تم نے اپنے بال بچوں کے لئے کیا جھوڑا ہے تو آپ بنائی نئی نے فرمایا۔

''میرے بال بچوں کے لئے اللہ اور اس کے رسول میں ہے۔ کافی ہیں۔''

حضرت ابوبكر صديق رئائي اكثر حضور نبى كريم سَيَّوَيِّمْ كَ بِيلِ تَشْريف ليف حضور نبى كريم سَيَّوَيِّمْ كَ بِيل تشريف ليف الحر و بيشتر آپ رئائين كريم سَيْرَيْمَ بهي الحر و بيشتر آپ رئائين كر محم تشريف لات تے تصاور دونوں حضرات كے مابين دوئى مثالى تقى۔ آپ رئائين بهي چونكدابتداء سے بت برئى، شراب نوشى اور ويگر معاشرتى برائيوں سے دور تصای لئے حضور نبى برئى مشابق اور ويگر معاشرتى برائيوں سے دور تصای لئے حضور نبى كريم سُنَا يَعْنَ كُولْنِي سكون ملتا تھا۔

### خوابول کی تعبیر بیان کرنا:

حضرت ابو برصدیق رفائنی کا شار قریش کے ان چندلوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ رفائنی علم الانساب کے ماہر بھی تھے اور فن خطابت پر بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ رفائنی اشعار بھی کہا کرتے تھے اور تعبیر الرویاء کے بھی ماہر تھے۔ آپ رفائنی اشعار بھی کہا کرتے تھے اور آپ رفائنی سے اپ ماہر تھے۔ آپ رفائنی کے باس قریش کے معززین آتے اور آپ رفائنی سے اپ خوابوں کی تعبیر دریافت کیا کرتے تھے الغرض آپ رفائنی اس وقت کے تمام مروجہ علوم پر کامل عبور رکھتے تھے۔

#### حلف الفضول مين شموليت كافيصله:

مؤرضین لکھتے ہیں عربوں میں حرب فجار کے نام سے کئی معرکے ہوئے اور آخری معرکہ جوعر بول کے ماہین ہوا اس وفت حضور نبی کریم میں کھیے ہیں کا عمر ہیں ہیں معرکہ جوعر بول کے ماہین ہوا اس وفت حضور نبی کریم میں ہیں گئے ہیں ہیں ہیں گئے ۔ قریش مکہ نے اس جنگ کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وہ آئندہ کوئی جنگ نہ کریں گے اور ان جنگوں میں ان کے بے شارلوگ مارے گئے ہیں اور انہیں بے پناہ

### الانت ابوبرصيان دائي فيصل المحالية المح

مالی نقصان برداشت کرنا بڑا ہے چنانچہ انہوں نے جنگ کے خاتمہ کے لئے باہم ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدہ امن کی شرائط طے کرنے کے لئے ایک تنظیم بنائی جس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔حضور المی کریم منظیم بی سی بھی اس تنظیم کا حصہ تھے چنانچہ حضرت ابو بکرصد بی دیائی نے بھی اس تنظیم میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔

#### مكه مكرمه مين مهمان خانه كي تغيير كا فيصله:

حفرت ابو بحرصد بق برائی نے زمانہ جاہیت میں جب ہوش سنجالی تو ویکھا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرتے ہیں مگرشہر مکہ میں مہمانوں کے قیام و طعام کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں چنانچہ آپ بڑائی نے مکہ مکرمہ میں ایک مہمان خانہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ بڑائی نے مہمان خانہ میں لوگوں کو زندگی کی تمام بنیا دی سہولیات بلا معاوضہ فراہم کی جاتی تھیں اور مہمانوں کے کھانے پینے کی تمام ذمہ داری آپ بڑائی نے فراہم کی جاتی تھیں اور مہمانوں کے کھانے پینے کی تمام ذمہ داری آپ بڑائی نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔

O.....O......O

# بعثت نبوی طبیق الله الله کے بعد اسلام قبول کرنا

حضور نی کریم سے بیٹی کی عمر مبارک چالیس برس ہوئی اور آپ سے بیٹی اس عرصہ میں اکثر و بیشتر عبادت کی غرض سے عار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور کئی کئی دن وہاں مقیم رہتے تھے۔ پھر اللہ عزوجل نے حضرت جبرائیل علیا ہوآپ سے بیٹی کی سے بیٹی کی کہ اس میں وہی دے کر بھیجا اور آپ سے بیٹی کو منصب رسالت پر فائز کیا گیا۔ میں بیٹی کی بیٹی کی دعوت تو حید پر جن حضرات نے لبیک کہا ان میں حضرت ابو بکر صدیق بی بیٹی کی کی تول میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بی بیٹی کی تول اسلام کے متعلق کئی روایات منقول ہیں جنہیں ذیل میں اختصار کے ساتھ بیان کیا جارہا ہے تا کہ قارئین کے لئے ذوق کا باعث بین ۔

#### تمام لوگول سے زیادہ سعادت مند ہو گے:

امام میملی عید فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے والم ان جب حضرت ابو بھر کر سے دورت اسلام دی تو آپ برائیڈ نے بغیر کسی تر دد کے اس دعوت کو جبول فرمالیا۔ آپ برائیڈ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے خواب میں چا ند دیکھا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ واخل ہوا۔ وہ چا ند جس گھر میں بھی داخل ہوا وہ ای نور چمک اٹھا۔ پھر وہ چا ند آپ بڑائیڈ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ بڑائیڈ کے گھر میں داخل ہوا اور جمک اٹھا۔ پھر وہ چا ند آپ بڑائیڈ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ بڑائیڈ کے گھر میں داخل ہوا اور آپ بڑائیڈ نے جب اپنے اس خواب کی مواب کی اس خواب کی مواب کی اس خواب کی مواب کو میں جمع ہو گیا۔ آپ بڑائیڈ نے جب اپنے اس خواب کی مواب کو میں جمع ہو گیا۔ آپ بڑائیڈ نے جب اپنے اس خواب کی مواب کی

الاست ابوبرا مسيان ويوك فيها

تعبیر چند اہل کتاب ہے معلوم کی تو انہوں نے بتایا جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے اور تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو گے اور تم تمام لوگوں ہے زیادہ سعادت مند ہوگے۔

ورقه بن نوفل کی پیشگوئی:

حضرت ابو بکر صدیق بنائیڈ کے قبول اسلام کے متعلق بی بھی منقول ہے آپ بنائیڈ خود فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے حن میں تشریف فرما تھا۔ زید بن عمروبھی میرے ہمراہ تھا۔ اس دوران امیہ بن ابی صلعت جو کہ شاعرتھا وہاں سے گزرااوراس نے زید ہے کہا۔

''خیر کے متااثی تم کیسے ہو؟''

زیدنے جواب دیا۔

"میں خیریت سے ہوں۔"

اميه بن الي صلعت نے بوجھا۔

''کیاتم نے پالیا ہے؟

زید نے کہا۔

دونهیں ،، میں۔

تب امیہ بن ابی صلعت نے شعر پڑھا جس کامفہوم تھا۔
'' قیامت کے دن تمام دین مث جائیں گے اور صرف ایک
دین باتی رہ جائے گا جس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔''
پھرامیہ بن ابی صلعت نے کہا۔

'' جس کامتہمیں انتظار ہے وہ ہم میں ہے ہو گایا پھر اہل فلسطین

الاست ابو برصيات التي فيسل 42

میں ہے ہو گا؟''

حضرت ابو بکرصدیق بڑائٹیئۂ فرماتے ہیں کہ امیہ بن ابی صلعت کی ہات س کر میں ورقہ بن نوفل کے یاس گیا جنہوں نے مجھے بتایا۔

"ہاں بھینے! ایک نبی کا انتظار ہے اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں ہے ہوگا۔''
سے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں ہے ہوگا۔''

قبیله از د کے عالم کی پیشگوئی:

تاریخ این عساکر میں منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ بعث نبوی سے بھے۔ ملک یمن میں آپ بڑائیڈ کی سے بھے۔ ملک یمن میں آپ بڑائیڈ کی ملاقات قبیلہ ازد کے ایک عمر رسیدہ عالم دین سے ہوئی جو کہ تمام آسانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے جب آپ بڑائیڈ کو دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ آپ بڑائیڈ نے فرمایا ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں۔ اس عالم نے بوچھا کیا کیا تم قریش ہو؟ آپ بڑائیڈ نے فرمایا ہاں میں قریش ہوں۔ اس عالم نے بوچھا کیا تم تم تمی ہو؟ آپ بڑائیڈ نے فرمایا ہاں میں قریش ہوں۔ اس عالم نے بوچھا کیا اور میرانام عبداللہ بن عثمان (مرائی ہے) ہے۔ اس عالم نے آپ بڑائیڈ سے فرمایا۔

اور میرانام عبداللہ بن عثمان (مرائی ہے) ہو عنقریب مبعوث ہونے والا

حضرت ابوبکرصدیق بظائفہ جب ملک شام اور ملک یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ واپس لوٹے تو آپ بڑائفہ کوسفری کامیابی کی مبارک باد دینے کے لئے سرداران قریش کا ایک وفندآیا اور کامیاب تجارتی سفری مبارک باد دی اور کہنے لگے تمہارے دوست محمد منطق تی عبداللہ بٹائٹی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے

آباؤ اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تمام معاملہ اپنے ہاتھ میں لو۔

حضرت ابو بمرصد بق وظائف حضور نبی کریم منظ این کی گھر تشریف لے گئے اور حضور نبی کریم منظ این کی کے اور حضور نبی کریم منظ این کی منظ این کا منظ این کا منظ این کا منظ کی اور حضور نبی کریم منظ کی اور حضور کیا۔ تشریف لائے تو آپ دی گانگ نے عرض کیا۔

"اے ابوالقاسم منظ اللہ اللہ منظ اللہ کے متعلق مجھے خبر بہنجی ہے کہ آپ منظ اللہ کا کہ آپ منظ کے اللہ کا متعلق مجھے خبر بہنجی ہے کہ آپ منظ کے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے دہتے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعوی کرتے ہیں؟"
حضور نبی کریم منظ منظ کے انہ اللہ نے فرمایا۔

"بال ابو بكر ( رائل في المير ب بردردگار نے مجھے ایک خاص مقصد کے لئے مبعوث فرمایا ہے اور وہ مقصد بیہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کرول انہیں برے کاموں سے دوکوں اور ان تک اللہ عز وجل کا بیغام پہنچاؤں۔"

حضرت ابو بکرصد بی رئی تیز نے حضور نبی کریم ہے تیز کی با تیں سنیں تو کہا۔
'' بلا شبہ آپ جھوٹ نبیں بولنے اور آپ ہی اس منصب اعلیٰ کے
اہل ہیں۔ آپ امانت دار ہیں اور صلہ رخمی کرتے ہیں۔ آپ
انچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی
تلقین کرتے ہیں۔ میں آپ کے دست جن پر بیعت کرتا ہوں
اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔'
پھر حضرت ابو بکرصد بی جی بی شیخ نے اسلام قبول کر لیا۔

### الوبراصيان التي أيسل 44

#### مجھے اس کی خبر عظیم فرشتہ نے وی:

حضرت ابو بکر صدیق بیانیڈ کے قبولِ اسلام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی منقول ہے کہ آپ بیانیڈ نے حضور نبی کریم منقول ہے کہ آپ بیانیڈ نے حضور نبی کریم منقول ہے دعویٰ نبوت کی دلیل مانگی تو حضور نبی کریم منقوب دیکھا تھا جس مانگی تو حضور نبی کریم منظوم کی تھی۔ پھر تو ملک یمن میں ایک خواب دیکھا تھا جس نے کہ تعبیر بھی تو نے معلوم کی تھی۔ پھر تو ملک یمن میں ایک عالم سے ملا تھا جس نے کے خبر دی تھی۔

حضرت ابو برصدیق را انتخ نے جب یہ باتیں سیں تو جرا گی ہے دریافت
کیا آپ کوان تمام باتوں کی خبر کس نے دی؟ تو حضور نبی کریم سے انتخاب نے فرمایا اس
عظیم فرشتہ نے جو مجھ سے پہلے انبیاء پہل پر نازل ہوتا رہا ہے چنا نچہ آپ رٹائٹوز نے
اس دفت اپنا ہاتھ حضور نبی کریم سے پہلے کہ ہاتھ میں دے دیا اور آپ کے نبی برحق
ہونے کی گوائی دے دی۔

#### درخت کی شہادت:

شواہد النبوۃ میں مولانا عبد الرحمٰن جامی جیسیہ لکھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق جاہین ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ اچا تک اس درخت کی ایک شاخ نیچے جھکی اور آپ جاہئی ہے گئی ایک نی مبعوث ہونے والا ہے تم اس کی تصدیق کروگے اور تم سے زیادہ نیک بخت کوئی نہ ہوگا۔ آپ جاہئی نے اس سے پوچھا اس نبی کا نام کیا ہے؟ درخت کی شاخ نے کہا ان کا نام محمد مضائیق بن عبد الله جائی نئے ہوئے وہ میرے دوست ہیں۔ مولانا عبد الرحمٰن جامی برات فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے اس کے مولانا عبد الرحمٰن جامی برات فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نی کا ماری برات نے میں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے نے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے نے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے ان مولانا عبد الرحمٰن جامی برات میں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے ان مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے نے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والنے ابو بکر صدیق والنے میں مولانا عبد الرحمٰن جامی برات نے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی برائے کے اس مولانا عبد الرحمٰن جامی ہرائے کے اس م

#### آپ (ﷺ) کی فرماتے ہیں:

ریاض النظر ہ میں منقول ہے حضرت ابو بکر صدیق بڑا نیڈ بعث نبوی سے بھی ہے ۔ راستہ میں آب بڑا نیڈ نے سے قبل تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستہ میں آب بڑا نیڈ نے خواب دیکھا سورج اور چاند آسان سے نیچاترے اور آپ بڑا نیڈ کی گود میں آگئے۔ آپ بڑا نیڈ نے ان دونوں کو پکڑ کر اپنے سینہ سے لگایا اور اپنی چا در مبارک ان پر اوڑھا دی۔ جب صبح ہوئی تو آپ بڑا نیڈ اس مجیب وغریب خواب کی تعبیر بوچھنے کے لئے ایک عیمائی راہب کے پاس پنچے اور اپنا خواب اس سے بیان کیا۔ اس عیمائی راہب نے وریافت کیا کہ آپ بڑا نیڈ کہاں سے آئے ہیں اور آپ بڑا نیڈ کا میمائی راہب نے وریافت کیا کہ آپ بڑا نیڈ کہاں سے آئے ہیں اور آپ بڑا نیڈ کا خواب ان سے اپنا نام عیمائی راہب نے وریافت کیا کہ آپ بڑا نیڈ کی سے جا؟ آپ بڑا نیڈ نے اسے اپنا نام بیا اور تبایا کہ میں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں اور میر اتعلق بی ہا شم سے ہے۔ عیمائی راہب نے کہا۔ راہب نے وجھا کہ آپ بڑا نیڈ کا چیشہ کیا ہے؟ آپ بڑا نیڈ نے فرمایا میں تجارت کرتا راہب نے کہا۔

" آپ بڑائی کو مبارک ہو کہ مکہ مرمہ اور قبیلہ بی ہاشم میں آخری نبی کا ظہور ہوگیا ہے اور اگر وہ نبی پیدا نہ ہوتے تو یہ زمین و آسان بھی پیدا نہ ہوتے اور تمام کا نات کا ظہور انبی کی وجہ سے مبعوث وجہ سے ہوت اور تمام کا نات کا ظہور انبی کی وجہ سے مبعوث فرمائے گئے اور وہ تمام انبیاء ومرسلین کے سردار ہیں اور اللہ ابوبکر (رہائی )! تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ان کے دین میں داخل ہوگے اور ان کے اور ان کی تعریف تو رات میں پڑھی کے ظیفہ ہوگے اور میں ان کی تعریف تو رات میں پڑھی ہے، انجیل و زبور میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور میں ان پر ہے، انجیل و زبور میں ان کا تذکرہ موجود ہے اور میں ان پر ایمان لا چکا اور ان کے دین میں واض ہو چکا گر میسائیوں کے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا اور کے دین میں داخل ہو چکا گر میسائیوں کے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا اور

حفرت ابوبکر صدیق و النفظ نے اپنے خواب کی تعبیر سی تو قلبی کیفیت بدل گئی اور عجیب رفت طاری ہوگئ ۔ پھر جب آپ و النفظ و فورشوق میں اپنا سفر ادھورا چھوڑ کر مکہ مکر مہ واپس تشریف لائے اور حضور نبی کریم میں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم میں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم میں کریم میں کریم میں کریم میں کا کہ ایک و کھے کر تمبسم فر مایا اور فر مایا ۔ ہوئے اور حضور نبی کریم میں کہ پڑھوا ور میری اطاعت کرو۔'' اے ابو بکر (رائنٹیز) ایم کلمہ پڑھوا ور میری اطاعت کرو۔''

حضرت ابو بکر صدیق طِی این شِی عُرض کیا یارسول الله مِشْنِی ا آپ مِشْنِی اِی اِی کی نوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ مِشْنِی اِی اِی کی نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ مِشْنِی اِی اِی اِی اِی اِیسْنِی اِی اِی اِیسْنِی اِی اِیسْنِی اِی اِیسْنِی اِی اِیسْنِی اِی اِیسْنِی اِی اِیسْنِی اِی اِیسانی راہب ''تمہارا وہ خواب جوتم نے ملک شام میں دیکھا اور عیسائی راہب

### الانت الوبرات المالية في المالية المال

نے اس کی بیتعبیر فرمائی اور وہ میرا ہی معجز ہ ہے۔'' حضرت ابو بکر صدیق طالبئۂ نے حضور نبی کریم ﷺ کی بات سنی تو عرض

ليا\_

#### اسلام قبول كرنے ميں سبقت لے جانا:

حضرت ابو بکر صدیق رظائمۂ اسلام قبول کرنے والے دوسرے شخص ہے۔ آپ رظائمۂ سے پہلے حضور نبی کریم مضلی کی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ باللہ اللہ میں حضرت خدیجہ باللہ اللہ مقبول کیا تھا۔

حضرت علی المرتضی بڑائیڈ سے کسی شخص نے پوچھا کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کی بیعت میں سبقت کیوں کی جب کہ آپ بڑائیڈ کو ان پر فوقیت حاصل تھی۔ حضرت علی المرتضی بڑائیڈ نے فر مایا حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کو چار باتوں میں فوقیت حاصل تھی۔ میں ان کا ہمسر نہیں تھا، اسلام کا اعلان کرنے میں، ہجرت میں پہل کرنے، غار میں حضور نبی کریم شے ہے ہے کہ ساتھ ہونے اور اعلان یہ نماز قائم کرنے میں وہ مجھ سے آگے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسلام کا اعلان اظہار کیا جب کہ میں اسے چھیا رہا تھا۔ قریش مجھ کو حقیر سجھتے تھے جبکہ وہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کی بین صوصیات نہ ہوتیں تو اسلام اس طرح نہ بھیاتا اور طالوت کے ساتھیوں بڑائیڈ کی بین صوصیات نہ ہوتیں تو اسلام اس طرح نہ بھیاتا اور طالوت کے ساتھیوں نے نہرسے پانی بی کرجس کردار کا اظہار کیا تھا اس طرح کے کردار کا اظہار لوگ یہاں

الناسية الوبرات مين التالي في المالي المالية ا

بھی کرتے اور تم ویکھتے نہیں کہ جہاں اللہ عز وجل نے دوسرے لوگوں کو ڈاٹٹا وہاں حضرت ابو بکرصد ایق مینائیڈ کی تعریف بھی گی۔

علامہ جلال الدین سیوطی بہت بیان کرتے بیں امام اعظم حضرت امام ابوصنیفہ بہت کا قول یہ ہاور اس قول کی تصدیق تر ندی شریف کی حدیث سے بھی ہوتی ہے مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت ابو بمرصدیق براتھ بنا نے قبول کیا،عورتوں میں سب سے پہلے اسلام ام المومنین حضرت خدیج براتھ بنا نے قبول کیا جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت بلی المرتضی بڑا تی نئی نے قبول کیا۔
جبکہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت بلی المرتضی بڑا تی نئی خبر دی نبی حق بیش نہ بیس کی ابو بکر نے اور نہ کی اگر مگر نہ بیس کی ابو بکر نے اور نہ کی اگر مگر فدا ہوئے وہ سب سے پہلے آخری رسول پر فدا ہوئے وہ سب سے پہلے آخری رسول پر ابو بکر کی منقبت کلھے تو کوئی کیا آثر

O.....O.....O

# مشرکین کےمصابب برداشت کرنا

حضرت ابو بکرصد ایق بڑائیڈ کے اسلام لانے سے دین اسلام کو جوتقویت ملی وہ اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ آپ بڑائیڈ چونکہ قریش مکہ میں بلند مقام کے حال تھے اور ہر شخص آپ بڑائیڈ کی عزت کرتا تھا ای لئے جب آپ بڑائیڈ نے ایخ طقہ احباب میں دعوت اسلام دی تو بے شارلوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جس وقت آپ بڑائیڈ کی عمر مبارک اڑ میں برس تھی۔ آپ بڑائیڈ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ بڑائیڈ کی عمر مبارک اڑ میں برس تھی۔ آپ بڑائیڈ نے اسلام قبول کرنے کے بعد تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کے لئے اپنی زندگی وقف کردی۔ آپ بڑائیڈ کی تبلیغ سے بی امیہ، بی اسد، بی زہرہ اور بی تیم کے کئی عما کہ بین دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

دعوت تبليغ كا فيصله:

نے و نیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔

ام المومنين حفرت عائشه صديقه بالنفيات مروى بفرماتي بيل كه جب حفرت الوبكر صديق بيلي حفرت حفرت الوبكر صديق بيلي حفرت عثمان بن عفان، حفرت طلحه بن عبيدالله، حضرت زبير بن العوام، حفرت سعد بن ابي وقاص اور حفرت عبدالرحمٰن بن عوف بن أثنيم في اسلام قبول كيا- ان كے بعد حفرت عثمان بن مظعون، حضرت ابوعبيده بن الجراح، حضرت ابوسلمه اور حضرت الموسلمة الموسلم

روایات میں آتا ہے حصرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک جھوٹی می مسجد بنا رکھی تھی جہاں ابتدائے اسلام میں آپ بڑائیڈ نماز اوا کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ دورانِ تلاوت آپ بڑائیڈ پر گریہ طاری ہو جاتا اور لوگوں کا ایک جم غفیر آپ بڑائیڈ کی تلاوت سننے کے لئے اکٹھا ہو جاتا۔ یہ آپ بڑائیڈ کی پرسوز تلاوت کا اثر تھا کہ بے شارلوگ دائرہ اسلام میں واخل ہوئے۔ آپ بڑائیڈ کی پرسوز تلاوت کا اثر تھا کہ بے شارلوگ دائرہ اسلام قبول کرنا:
آپ بڑائیڈ کی پرسوز تلاوت کا اثر تھا کہ بے شارلوگ دائرہ اسلام قبول کرنا:
آپ بڑائیڈ کی تحریک پرعثمان غنی بڑائیڈ کا اسلام قبول کرنا:

حضرت عثمان غنی رہائے ہیں میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹا تھا کہ بھے خرہ ہوئی کہ حضور نبی کریم میں بیٹا تھا کی بھے خبر ہوئی کہ حضور نبی کریم میں ہیں گئے اپنی صاحبز ادی حضرت سیّدہ رقیہ ہی تھا کی شادی ابولہب کے بیٹے عتبہ سے کردی ہے۔ مجھے حسرت ہوئی کہ کاش ان کا نکاح میرے ساتھ ہوتا۔ اس کیفیت میں جب میں گھر پہنچا تو میری خالہ نے مجھے سے کہا اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم میں تھی جب میں گھر پہنچا تو میری خالہ نے مجھے انہوں اللہ عزوجل نے حضور نبی کریم میں تھی کو منصب رسالت پر فائز کیا ہے پھر انہوں

المنظر المراب المنظم ال

نے مجھے اسلام قبول کرنے کی تر غیب دی۔

حضرت عثان غنی جاہیۃ فرمات ہیں میں حضرت ابو بکرصدیق جاہیۃ فرمات ہیں میں حضرت ابو بکرصدیق جاہیۃ فرمات ہیں گیا جن کے ساتھ میرا انھنا بیٹھنا تھا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو وہ کہنے گئے اے عثان (جاہئے ہیں اوچ رہے ہو؟ میں نے انہیں خالہ کی بات بتائی تو انہوں نے بھی مجھے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ اس دوران حضور نبی کریم سے جہا ہوں سے گزرے اور حضور نبی کریم سے جہا ہے ہمراہ اس وقت حضرت علی الرتضی وہاں سے گزرے اور حضور نبی کریم سے جہا نے اپنی چا در میں اٹھا رکھا تھا۔

حضرت عثمان عنی را النین فرماتے ہیں حضرت ابو برصدیق را النین نے جب حضور نبی کریم میں ہے ہیں اور کھڑے ہوگئے اور سلام کرنے کے بعد درخواست کی کہ وہ بچھ دیران کے باس بیٹھ جا کیں۔حضور نبی کریم میں ہیٹے گئے اور حضرت علی المرتضی والنین وہاں سے چلے گئے۔حضور نبی کریم میں ہیں ہی ہے سے فرمایا اللہ عن وجل شہیں جنت کی جانب بلاتا ہے اور تم اس وعوت کو قبول کرنے میں دیر نہ کرو اللہ عزوجل نے مجھے سب لوگوں کی جانب اپنارسول بنا کر بھیجا ہے۔

حضرت عثمان عنی والفیز فرماتے ہیں حضور نبی کریم مضی این کی بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے اسلام قبول کرلیا۔ پھر پچھ عرصہ بعد حضور نبی کریم مشید اللہ اللہ میں اتر گئی اور میں نے اسلام قبول کرلیا۔ پھر پچھ عرصہ بعد حضور نبی کریم مشید ہیں کہا ہے گئی ما جبز ادی حضرت سیّدہ رقیہ ذبائونیا کا نکاح میرے ساتھ ہوگیا۔

آب طالفيد كاتحريك برطلحه بن عبيدالله طالفيد كا اسلام قبول كرنا

حضرت طلحہ بن عبیداللہ طالعہ نے بھی حضرت ابو بمرصد لیں طالعہ ہی عبیداللہ طالعہ نے بھی حضرت ابو بمرصد لیں طالعہ یراسلام قبول کیا تھا۔

حضرت طلحہ بن عبیداللّٰہ ﴿ لِلْغُنَّهُ البِّيخَةِ البِّيخَةِ البِّيخَةِ البِّيخَةِ البُّحِ اللَّهِ مِن عبيداللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

میں بھریٰ کے ایک بازار میں موجود تھا وہاں ایک راہب گرج میں لوگوں سے
کہدرہا تھا کہ معلوم کرو کہ کیا سرز مین عرب سے کوئی یہاں موجود ہے؟ میں نے کہا
میں ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیا احمد (مین بیٹنہ) کا ظہور ہو چکا؟ میں نے پوچھا
کون احمد (مین بیٹنہ)؟ اس نے کہا احمد (مین بیٹنہ) بن عبداللہ (مین بیٹنہ) بن عبداللہ ویری کرنے یہان کے ظہور کا مہینہ ہے اور تم اس بات کا دھیان رکھنا کہ ان کی پیروئی کرنے میں کوئی تم پر سبقت نہ لے جائے۔

حضرت طلحہ بن عبیداللہ رظائی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے فوراَ واپس مکہ مکرمہ لوٹا۔ وہاں لوگوں نے مجھے حضور نبی کریم سطے ہوئی کے اعلانِ نبوت کے متعلق بتایا۔ پھر قریش نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق رظائی کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ میں بنایا۔ پھر قریش نے مجھے حضرت ابو بکر صدیق رظائی کی گرفتاری کے لئے بھیجا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو وہ پچھ لوگوں میں بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں علیحدہ بلایا تو انہوں نے مجھے کیا دعوت دیتے ہو؟

حضرت طلحہ بن عبیداللہ و اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں لات وعریٰ کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق و فائنو نے فرمایا وہ کون ہیں؟ میں نے کہا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ و فائنو نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ان کی ماں کون ہے؟ میرے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر جب میں نے اپ ساتھیوں ہے کہا تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے آپ و فائنو کی ساتھیوں سے کہا تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے آپ و فائنو کی سے کہا میں گوائی و بیتا ہوں کہ اللہ عز وجل ایک ہے اور حضرت محمد سے بیٹو اللہ عز وجل کے رسول ہیں۔

حضرت طلحہ بن عبیداللہ جلائیڈ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرصدیق جلائیڈ نے میں معزت ابو بکرصدیق جلائیڈ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حضور نبی کریم مطابقاتہ کی خدمت میں لے گئے جہاں میں نے

### الانت ابوبراسيان الاقتاع فيصل المحالية المحالية

ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم منطق کیا ہے دست اقدس پر گواہی دی کہ وہ اللہ عز وجل کے رسول ہیں۔

#### مصائب براستقامت اختیار کرنے کا فیصلہ:

حضور نبی کریم سے بھتے کی بعثت کے اعلان کے ساتھ ہی مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم سے بھتے کو ہر حضور نبی کریم سے بھتے کے عداوت ظاہر کر دی اور وہ حضور نبی کریم سے بھتے کہ وقت نقصان پہنچانے کے در پے رہنے لگے۔حضرت ابو بکر صدیق والنی ہی چونکہ مسلمان ہو چکے تھے لہذا مشرکین آپ والنی کی کھی تگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے گر آپ والنی نے مصائب پر استقامت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور مشرکین مکہ کے مظالم پر صبر وتحل سے کام لیا۔

ایک دن صحابہ کرام بڑائی کی ایک جماعت حضور نبی کریم بھے بھراہ موجود تھی اور اس وقت اسلام لانے والے صحابہ کرام بھرائی کی تعداد انتالیس تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائی اس دوران حضور نبی کریم بھے بھرائے اصرار کر رہے تھے ہمیں کھل کر تبلیغ کرنی چاہئے۔ حضور نبی کریم بھے بھرائے نے فرمایا ابھی ہم تعداد میں کم بین اس لئے ابھی کچھ دریا تظار کرنا چاہئے۔ جب آپ بڑائی کا اصرار مزید برحا تو حضور نبی کریم بھے بین اس لئے ابھی کچھ دریا تظار کرنا چاہئے۔ جب آپ بڑائی کا اصرار مزید برحا تو حضور نبی کریم بھے بین آگئے۔ حضور نبی کریم بھے بین آگئے۔

حضرت ابو بمرصد لی دانشن نے حضور نبی کریم النظافی کے عکم پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس دوران کفارِ مکہ نے دھاوا بول دیا۔ عتبہ بن ربیعہ جو بعدازاں جنگ بدر میں سب سے پہلے قل ہوا تھا اس نے آپ دائشن پر گھونسوں اور جوتوں کی بوچھاڑ شروع کردی جس سے آپ دائشن کا چبرہ سوج گیا۔ اس دوران آپ دائشن کے قبیلہ شروع کردی جس سے آپ دائشن کا چبرہ سوج گیا۔ اس دوران آپ دائشن کے قبیلہ

### الرين الوبراص مدين الماليك أيسل

کے لوگ آئے اور انہوں نے آپ بنائٹۂ کو عتبہ بن ربیعہ کے چنگل سے حیمرایا اور گھریہنجا دیا۔

حضرت ابو برصدیق برائین کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر سلمی برائین ہوکہ اس وقت مسلمان نہ ہو کیں انہوں نے آپ بڑائین کو کچھ کھلانے پلانے کا ارادہ کیا تو آپ بڑائین کو نہ و کیے لوں کیا تو آپ بڑائین نے والدہ ماجدہ سے حضور نبی کریم بیطے ہوئی کی کہ جب تک میں حضور نبی کریم بیطے ہوئی کو نہ دہ کھاول گا۔ پھر آپ بڑائین نے والدہ ماجدہ سے حضور نبی کریم مطوم نہیں۔ مطابع کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا مجھے ان کے بارے میں پچھ معلوم نہیں۔ آپ بڑائین نے والدہ ماجدہ سے حضور نبی کریم آپ بڑائین کے مارے میں وریافت کریں۔

حضرت عمرو بن العاص طالعن سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک روز

قریش کے پچھلوگ خانہ کعبہ میں جمع تھے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا اور ان کی باتیں مدتک باتیں من رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم نے کسی شخص کو اس حد تک جاتے نہیں ویکھا جس حد تک محمد (منظم ایک کے ۔ کسی شخص نے بھی اپنی قوم پر اتی آفت نازل نہیں کی جو انہوں نے کر دی۔ انہوں نے ہمیں بھیر دیا ہے اور وہ ہمارے جدامجد کے ذہب میں نقص نکا لتے ہیں اور ہمیں ہے وقوف جانے ہیں۔

حضرت عمرو بن العاص بڑائی فرماتے ہیں اس دوران حضور نبی کریم سے ایک تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ جب آپ سے ایک مشرکین کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ سے ایک کر دیں۔ آپ پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ سے ایک کر دیں۔ آپ سے ایک ان تروع کر دیں۔ آپ سے ایک فرمایا میں تو تمہارے پاس دین حق لایا ہوں۔ آپ سے ایک کی بات من کر ان لوگوں نے سر جھکا لئے۔

حضرت عمرہ بن العاص والنظ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے بھتے تھے اور گئے تو مشرکین بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ اگلے روز وہ بھر وہیں اکٹھے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کوطعنہ دے رہے تھے کہ محمد (سے بیٹے) سب کے سامنے کہہ کر چلے گئے اور کوئی بچھ بھی نہ کر سکا۔ اس دوران حضور نبی کریم سے بھتے بھر وہاں تشریف لائے۔ مشرکین غصہ سے آپ سے بھتے کہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ سے بیٹے نے فرمایا ہیں درست کہنا ہوں اور پھر ان میں سے ایک آ دمی آ گئے بڑھا اس نے آپ سے بیٹے کی کہا جا درکا کونہ پکڑلیا۔

### الانتساز الوبراسيان المالي فيصل فيصل 56

''تم ایک شخص کوصرف اس وجہ سے اذیت دیتے ہو وہ تمہیں کہتا ہے میرارب ایک اللہ ہے۔''

حضرت عمرو بن العاص رہائیڈ فرماتے ہیں مشرکین نے حصرت ابو بمر صدیق بٹی مشرکین نے حصرت ابو بمر صدیق بٹی الفیڈ کو مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ رہائیڈ کا سر بھٹ گیا اور داڑھی خون سے سرخ ہوگئی۔

### حضور نبی کریم سطانین کومشرکین سے چیزانے کا فیصلہ:

بخاری کی روایت ہے وہ بن زبیر رہائی سے مردی ہے فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص وہائی نا سے دریافت کیا مشرکین نے حضور نبی کریم سے میں العاص وہائی نا ہے دریافت کیا مشرکین نے حضور نبی کریم سے میں نا یادہ تکایف کب پہنچائی ؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص وہائی نا فرمایا کہ میں نے ویکھا حضور نبی کریم سے میں نماز پڑھ رہے تھے اس دوران ایک مشرک عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے حضور نبی کریم سے میں المنی میں ابی جادر ڈال کر آپ سے میں تا کی گلا گھوٹنا چاہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق وہائی نا میں ابی جادر ڈال کر آپ سے میں ابی محیط کو دھکا دے کر پیچھے کیا اور حضور نبی کریم سے بھر ایا اور فرمایا۔

''تم انہیں ناحق ستاتے ہو حالانکہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کشانی جانب سے تمہارے پاس نشانی لے کرآ ہے ہیں۔''

حضرت علی المرتضی بنائیز فرماتے ہیں جب میرے والد ابوطالب فوت ہوئے تو ان کی وفات کے تین دن بعد قریش مکہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضور نبی کریم مضر کے شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق بنائیز

### الانت تر ابو برصيدان والتي أيسل

آ گئے اور انہوں نے حضور نبی کریم سے بیٹی کا دفاع کیا۔ آپ بٹائٹیڈ مشرکین مکہ کو ہٹاتے رہے اور فرماتے تھے۔

'' کیاتم اس بناء پر ان کوشہید کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اللہ کے رسول ہیں اور اس بات کی دلیل بھی ان کے باس ہے۔ اللہ کے رسول ہیں اور اس بات کی دلیل بھی ان کے باس ہے۔ اللہ کی قتم! آپ سے بیتہ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔''

علامہ جلال الدین سیوطی بیست فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی بنائیڈ نے ایک مرتبہ فرمایا میں نے دیکھا مشرکین کہ نے حضور نبی کریم بیلے کے کو پکڑ لیا اور پھر ان میں سے کوئی حضور نبی کریم بیلے کی کے گھسٹنا تھا اور کوئی دھکے دیتا تھا اور مشرکین کہ کہ کہتے تھے یہ بی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے۔ ہم میں ہے کسی میں اتن جرائت نہ ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر ان مشرکین کوروکٹا اور حضور نبی کریم بیلے بیلی کو ان کے ظلم سے بچا تا۔ پھر حضرت ابو بمرصد بی بیلی فرائ کے اور انہوں نے آگے بڑھ کر مشرکین کہ کو مارنا شروع کر دیا اور آنہیں دھکے دیے شروع کر دیے اور آپ بڑائیڈ ساتھ کہ کو مارنا شروع کر دیا اور آنہیں دھکے دیے شروع کر دیے اور آپ بڑائیڈ ساتھ ہی ہے تھے۔

''تم انہیں اس لئے مارتے ہو یہ کہتے ہیں میرارب اللہ عزوجل ہے۔''

علامہ جلال الدین سیوطی مجینات فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی و النفی نے بیا حضرت علی المرتضی و النفی نے بیدواقعہ بیان کیا اور اپنی جا در اوڑھ لی اور رونے گئے اور آپ و النفی اتنا روئے کہ واڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہوگئ ۔ پھر آپ والنفی نے فرمایا۔

"میں تہہیں قتم دے کر یوچھتا ہوں فرعون کی قوم کا مومن بہتر

ہے یا ابو بمرصدیق بنائیڈ۔'

لوگ خاموش رہے۔ حضرت علی المرتضی بڑائیڈ نے فرمایا۔
''تم ہو لئے کیوں نہیں؟ اللہ عز وجل کی قسم! ابو بکر صدیق بڑائیڈ کی بہتر ہیں اور آپ بڑائیڈ کی ایک گھڑی کی عبادت فرعون کے مومن کی بزار برس کی عبادت سے افضل ہے اور فرعون کے مومن کی بزار برس کی عبادت سے افضل ہے اور فرعون کے مومن نے اپنا ایمان چھپایا جبکہ آپ بڑائیڈ نے اپنا ایمان سب برظا ہر کیا۔'

#### ابن الدغنه كى بناه واپس كرنے كا فيصله:

ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ فانٹنا سے مروی ہے فرماتی ہیں میں نے اپنے ہوش سے ہی اپنے والدین کو دین حق پر پایا اور حضور نبی کریم میں ہے ہوش کے وشام ہمارے گھر تشریف لاتے ہے۔ پھر مشرکین نے مسلمانوں پرظلم وستم کے بہاڑ توڑ دیئے تو میرے والد حفرت ابو بکر صدیق فائٹنا ہمی حبشہ کی جانب ہجرت کے ارادہ سے گھر سے نکلے پھر جب آپ وٹائٹنا ''برک الغماد'' کے مقام پر پہنچ تو وہاں آپ وٹائٹنا کی ملا قات رہیعہ بن نہیم سے ہوئی جو مشرکین مکہ کے سرداروں میں وہاں آپ وٹائٹنا کی ملا قات رہیعہ بن نہیم سے ہوئی جو مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک تھا اور ابن الد غنہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس نے میرے والد سے پو چھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ وٹائٹنا نے فرمایا۔

'' مجھے میری قوم نے نکال دیا اب میں زمین میں گھومنا جا ہتا ہوں تا کہا ہے رب کی عبادت کرسکوں۔'' ابن الدغنہ کہنے لگا۔

"اب ابو بكر (بنالتيز)! تم جيبا مخض نه خود گھرے نكلتا ہے اور

### النستة الوبرص بيان وسي فيصل المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

نہ اے کوئی نکال سکتا ہے تم تو مفلسوں کی مدد کرنے والے، صلد حمی کرنے والے اور مصیبت زدوں کا سہارا بنے والے ہو۔
تم مسافروں اور مہمانوں کی خدمت کرتے ہو میں تمہمیں پناہ دیتا ہوں تم اپنے شہروا پس لوٹ جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو۔'

حضرت ابو بکر صدیق و النی نئے نے جب ابن الدغند کی بات سی تو واپس لوٹ آئے۔ ابن الدغند نے مشرکین مکہ کے سرواروں کو جمع کیا اور انہیں سمجھایا کہ وہ آپ والنی نی جیسے تحق کو مکہ مکر مہ ہے جانے پر مجبور نہ کریں۔ تمام سردار کہنے گئے کہ چونکہ تم نہیں پہنے مہیں گئے مان ہے کہد دو چونکہ تم نہیں پاہ دی ہے اس لئے ہم انہیں پہنیں کہیں گئے مان ہے کہد دو کہ وہ گھر کے اندررہ کراپنے طریقہ کے مطابق رب کی عبادت کریں اور ہمیں تبلیغ کے در یعے اذبیت نہ پہنچا کیں۔

ابن الدغنہ نے حضرت ابو بمرصدیق رظائی کو جا کرتمام سرداروں کی بات بتائی۔ آپ زلائی نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس بات کو مان لیا۔ پھر آپ رٹائی نے نے مقر کے حمن میں ایک جھوٹی سی مسجد بنائی جس میں عبادت کیا کرتے اور جب اہلیان مکہ آپ رٹائی کی تلاوت سفتے تو ان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ آپ رٹائی کی خدمت میں حاضر ہونے گئے۔

مشرکین مکہ نے ابن الدغنہ کو بلایا اور اس سے شکایت کی کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے اپنے گھر میں مسجد بنالی ہے اور وہ اعلانیہ نماز بڑھتے ہیں اور بلند آواز سے قرآن مجید کی حلاوت کرتے ہیں ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور بلخ بہک نہ جا کیں تم انہیں اس سے روکو۔جس پر ابن الدغنہ نے آپ بڑائیڈ کے بہک نہ جا کیں تم انہیں اس سے روکو۔جس پر ابن الدغنہ نے آپ بڑائیڈ کے

یاس آ کر کہا۔

''میں نے آپ بڑائیڈ کو پناہ دی ہے آپ بڑائیڈ اعلانیہ نماز نہ پراھیں اور نہ ہی بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، مشرکین مکہ نے مجھ سے آپ بڑائیڈ کی شکایت کی ہے انہیں ڈر ہے کہ ان کی عورتیں اور بیجے بہک جا کیں گے۔'' حضرت ابو بکرصدیق بڑائیڈ نے فرمایا۔ حضرت ابو بکرصدیق بڑائیڈ نے فرمایا۔ ''میں نے تمہاری پناہ تمہیں واپس لوٹائی اور میں اپنے رب کی پناہ اور اس کی رضا میں راضی ہوں۔'' یناہ اور اس کی رضا میں راضی ہوں۔'' شعب افی طالب میں رہنے کا فیصلہ:

> ۔ بی ہاشم کے خاندان میں کوئی شادی نہیں کرےگا۔ ۲۔ بی ہاشم کے ساتھ کسی فتم کی کوئی تجاربت نہیں کی جائے گی۔

الناستر الوبراصيد في المالي في المالي المالي

۳۔ کوئی بھی ان کے ساتھ باہمی تعلق یا ملاقات یا بات چیت نہیں کرے گا۔

۷۰۔ کوئی شخص ان کے پاس کھانے چینے کا کوئی سامان لے کرنہیں جائے گا۔

منصور بن عکرمہ نے اس معاہدہ کوتح بر کیا اور اس معاہدہ پر قریش کے تمام سرداروں نے دشخط کے اور معاہدہ کو خانہ کعبہ کے اندر لاکا دیا گیا۔ جناب ابوطائب کو مجبوراً حضور نبی کریم میں تھا اور خاندان کے دیگر افراد کو لے کر مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ایک پہاڑی گھائی میں پناہ لینی پڑی جو بعد میں شعب ابی طالب کے نام میں واقع ایک پہاڑی گھائی میں پناہ لینی پڑی جو بعد میں شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضور نبی کریم میں تھیں۔

اور آپ سے مشہور ہوئی۔ حضور نبی کریم میں تھیں۔

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق طالب میں قابین نے شعب ابی طالب میں قیام کے دوران بھی حضور نبی کریم مضیقی کا ساتھ نہ چھوڑ ااور آپ طالب کا بنوہاشم کے ہمراہ شعب ابی طالب میں محضور ہونا جناب ابوطالب کے قصیدہ سے بھی ظاہر ہے جوانہوں نے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد کہا تھا۔۔

هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا

وسر ابوب کسر بھا و محمد '' قریشیوں نے بیضا کے بیٹے مہل کوخوش کر کے واپس کیا اور ابو بکر (خلافین ) ومحمد (مشفیکییند) دونوں اس پرخوش ہو گئے۔''

#### راز داران ني مضيعيتم

حضرت ابو بمرصدیق ولینن کو بید اعز از بھی حاصل ہے کہ حضور نبی کریم مطابع کا کشر و بیشتر آپ ولینن کے گھر قیام کرتے تھے اور آپ ولینن کے ساتھ حضور نبی کریم مطابع کی طویل نشست ہوتی جس میں اسرار ورموز کی کئی با تیں ہوتی تھیں

اوراس لئے آپ سِلْ الله كوراز داران نبی ﷺ بھی كہا جاتا ہے۔

ام الموسین حضرت عائشہ صدیقہ رہی ہیں ہے مروی ہے فرماتی ہیں میں نے جب سے ہوش سنجالا ہے اپنے والدین کوراوحق پر پایا ہے اور کوئی بھی دن ایسا نہ گزرا تھا حضور نبی کریم ﷺ دن میں دو مرتبہ یعنی صبح اور شام ہمارے گھرتشریف نہلاتے ہول۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم سے کی جس بھی باہر تشریف لے جاتے تو جب بھی کوئی ندائے غیبی سنائی دبی تو آپ سے کی آپ میں کا ذکر حضرت ابو بمر صدیق بیانی ہے تھے جوز مانہ جاملیت سے ہی آپ میں کی دوست اور راز دان تھے۔

حضور نبی کریم بین الله کی اعلان نبوت کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رفت الله کی حضور نبی کریم بین اور آپ رفائق نے اپنی تمام زندگی حضور نبی کریم بین الله کی الله اور آپ رفائق نے اپنی تمام زندگی حضور نبی کریم بین الله کے اس اطاعت اور الله عز وجل کے احکامات کے تابع کر لی۔ آپ رفائق اسلام کے اس قدر شیدائی تھے کہ ہر موقع پر حضور نبی کریم بین ایک ہویا امن ہر موقع پر دین اسلام کی سربلندی کے لئے کوشاں رہے۔ آپ رفائق کی انبی قربانیوں کی وجہ سے حضور نبی کریم بین الله کے فرمایا۔

'' میں نے ہرایک کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے کیکن ابو بکر (مٹائٹیڈ) کے احسانوں کا بدلہ روزِمحشر اللّٰدعز وجل خود دے گا۔''

O\_\_\_O

#### تيسراباب:

## مکی زندگی کے شب وروز اور ہجرت مذیبنہ

کمزورمسلمانوں کی اعانت کرنا، واقعہ معراج کی تصدیق، سفر ہجرت میں خضور نبی کریم مطابق کے رفیق

O.....O.....O

الروا المراسيان المالي المالي

نی اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر رظافی کا نبی صدیق اکبر رظافی کا خدا صدیق اکبر رظافی کا خدا صدیق اکبر رظافی کا خدا صدیق اکبر رظافی کا خیا بوت امی مبر عالم تاب کا بول نام کب ہوتا نہ ہوتا نام گر وجہ ضیاء صدیق اکبر رظافی کا نہ ہوتا نام گر وجہ ضیاء صدیق اکبر رظافی کا

# كمزورمسلمانول كي اعانت كرنا

حضرت ابو بکرصد این بڑگائی نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے مال اور اپنا اثر ورسوخ ہے کمزور مسلمانوں کی اعانت کی اور بے شار غلاموں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے انہیں بھاری معاوضہ کے عوض خرید کر آزاد کیا۔

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رشائیڈ نے ابتدائے اسلام میں سات ایسے غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان کے آقا ان پر تشدد کرتے سے انہیں بھاری معاوضہ کے عوض خرید کر آزاد کر دیا اور ان غلاموں میں حضرت بلال حبثی اور حضرت عامر بن فہیر ہ بڑی تھے جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں۔

#### حضرت بلال صبتى طالنيز كوخريد نے كا فيصله:

حضرت بلال جبتی و الفین فی الفین نے اسلام قبول کیا تو آپ و الفین کا آقا امیہ بن طف جوحضور نبی کریم مین پیش پیش پیش پیش تھا اس نے آپ والفین کوظلم وستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور وہ آپ والفین کے لئے ہر دن نئی سے نئی سرا تجویز کرتا تھا اور بھی آپ والفین کوگرم ریت پرلٹا دیتا تو بھی جسم پر گرم پھر رکھ دیتا۔ حضور نبی کریم مین بخوبی علم کہ آپ والفین پر انتہائی بیما نہ تشدد کیا جاتا ہے محضور نبی کریم مین فی الحال حضور نبی کریم مین بھی تھے۔ حضرت ابو بکرصدیق میں معاملہ میں فی الحال حضور نبی کریم مین بھی بی المان کے پاس تھی وہ بھی جانے ہے کہ آپ والفین جن کی رہائش امیہ بن خلف کی رہائش کے پاس تھی وہ بھی جانے ہے کہ آپ

مناللہ کے بیار توڑے جاتے ہیں۔

ایک دن امیہ بن حلف حسب معمول حضرت بال حبثی برات پر برائی و برائی ہوت ہوت کے پہاڑ تو ڑ رہا تھا کہ حضرت ابو برصد بق جائی کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ برائی نے امیہ بن حلف سے کہاتم بلال (برائی پی پراتناظم کیوں کرتے ہواور اگر وہ اللہ عزوجل کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگرتم اس پرظم ندکرو گئے تو یہ حشر میں تیرے کام آئے گا۔ امیہ بن خلف حقارت سے بولا میں روز قیامت کونبیں مانتا اور میرے دل میں جوآئے گا میں وہی کروں گا، یہ غلام میرا ہے میں جیسا چا ہوں اس کے ساتھ سلوک روارکھوں اور تم جھے روکنے والے کون ہوتے ہو؟ آپ برائی نی نات ایک مرتبہ پھر امیہ بن خلف کو سمجھاتے ہوئے کہاتم قوی ہو یہ کرور ہوں کا روایوں کی روایات کو داغدار نہ کرو۔ اس کی طاف کو سمجھاتے ہوئے کہاتم قوی ہو یہ کرور ہے اور اس پراس قدرظلم کرنا تمہاری شان کے خلاف ہے۔ تم اپنے اس فعل سے عربوں کی روایات کو داغدار نہ کرو۔

حضرت ابو بکر صدیق وظافی اور امیه بن خلف کے مابین یہ بحث کافی دیر تک چلتی رہی اور پھراس مباحثہ سے تنگ آ کر امیہ بن خلف نے آپ وظافی سے کہا اگرتم اس غلام کے خیر خواہ ہوتو پھر اسے مجھ سے خرید لو۔ آپ وظافی نے فرمایا تم اس کی کیا قیمت لو گے؟ امیہ بن خلف نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا اس کی قیمت آپ وظافی کے کا غلام فسطاس ہے۔

حضرت ابو بکرصدیق و النیخ کا غلام فسطاس سیاہ فام اور بڑے کام کا آدمی تھا اور اہل مکہ کی بڑی خواہش تھی کہ آپ وٹائنٹ وہ غلام ان کے ہاتھ فروخت کردیں مگر آپ وٹائنٹ کیمی ہے اسے فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئے تھے اور امیہ بن خلف نے بھی اسے فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئے تھے اور امیہ بن خلف نے بھی اس کے ساتھ بحث نے بھی اس کے ساتھ بحث

ترک کردیں اور حضرت بلال حبثی بیاتی کے معاملہ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے مگر امیہ بن خلف کے ممان کے برعکس آپ بیات نے اس سودے کو منظور کریں گے مگر امیہ بن خلف نے جب آپ بیات نی تو اس نے ایک مرتبہ پھر کہا کر لیا۔ امیہ بن خلف نے جب آپ بیات نی بات سی تو اس نے ایک مرتبہ پھر کہا میں فسطاس کے ساتھ چالیس اوقیہ چاندی بھی اول گا اور پھر باال (بیات ) کوآپ بیات نی نسطاس کے ساتھ چالیس اوقیہ جاندی ہے اس پر بھی رضا مندی ظاہر کر دی اور یوں یہ سودا طے یا گیا۔

حضرت ابو بکرصد ایق خالفین نے امیہ بن خلف کو اپنا نیام فسطاس اور جالیس اوقیہ جا ندی و ہے کر حضرت بلال حبشی خالفین کوخر پدلیا۔ امیہ ممن خلف جواس سود ہے پر بہت خوش تھا کہنے لگا اے ابن ابی قحافہ (خالفین )! اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اس غلام کوایک درہم کے چھٹے حصہ کے بدلہ میں بھی خرید نا گوارا نہ کرتا۔ آپ خالفین نے فرمایا۔

''اے امیہ! تو اس غلام کی قیمت سے آگاہ نہیں اور تو اس کی قیمت سے آگاہ نہیں اور تو اس کی علام کی حکومت بھی اس کے عوض کم ہے۔' معرمت بلال حبشی طالغہ کو آزاد کرنے کا فیصلہ:

حضرت ابو بکر صدیق برالفنی نے حضرت بلال حبشی برالفی کا ہاتھ بکڑا اور انہیں حضور نبی کریم میلئی کو تمام واقعہ کا انہیں حضور نبی کریم میلئی کے پاس لے گئے۔حضور نبی کریم میلئی کو تمام واقعہ کا علم ہوا تو حضور نبی کریم میلئی بہت خوش ہوئے اور فرمایا۔

"اے ابو بکر (برالفین)! مجھے بھی اپنے نیک کام میں شریک کر لوٹ

### الوركوسيان الماليك فيسل (68)

حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکرصدیق بنائیڈ کے اس عمل کی بارگاہ خداوندی میں قبولیت کی وعا کی۔

#### حضرت عامر بن فهيره طِلْعُنْهُ كُوخريد كرآزاد كرنے كا فيصله:

حضرت عامر بن فہیرہ ویالیون بھی ان غلاموں میں سے ہیں جنہیں حضرت ابو برصدیق بنائیون نے ابتدائی دنوں میں ہی ابو برصدیق بنائیون نے ابتدائی دنوں میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ بنائیون کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ بنائیون کے اسلام قبول کر نے کے بعد آپ بنائیون کے مشرک مالک نے ظلم وستم کے پہاڑتوڑ دیئے تا کہ کسی طرح دین اسلام کوٹرک کر مشرک مالک نے ظلم وستم کے پہاڑتو ڈ دیئے تا کہ کسی طرح دین اسلام کوٹرک کر دیں گرآپ بنائیون نے استقامت کا مظاہرہ کیا اور ان مظالم کو برداشت کیا۔ حضرت ابوبکرصدیق بنائیون نے آپ بنائون کوخرید کرآزاد کر دیا گرآپ بنائون بھر بھی ان کی فدمت میں رہے۔

جب حضور نبی کریم مضائی اور حضرت ابو بکر صدیق بنالینی نے ہجرت کی تو حضرت ابو بکر صدیق بنالین نے ہجرت کی تو حضرت ابو بکر صدیق بنائی نے خضور نبی کریم مضائی کے مشورہ پر اونٹیوں کو مع سامان غارِ تور پہنچانے کی ذمہ داری حضرت عامر بن فہیرہ بنائی کے سپردکی جسے سامان غارِ تور پہنچانے کی ذمہ داری حضرت عامر بن فہیرہ بنائی نے سپردکی جسے آپ بنائی نے نہایت خوش اسلولی سے انجام دیا۔

حضرت عامر بن فہیر ہ بنائی کو یہ بھی سعادت عاصل ہے آپ بنائی نے ہمراہ غار نور کے بعد کا تمام سفر حضور نبی کریم سفر کی اور حضرت ابو بکر صدیق بنائی کے ہمراہ سفر کی اور میں پر قدم رکھا۔ آپ بنائی نے ہمراہ سفر کی اور انبی حضرات کے ہمراہ مدینہ منورہ کی سرز میں پر قدم رکھا۔ آپ بنائی نے فردہ بدرادر غروہ احد میں بھی شمولیت اختیار کی اور اپنی بہادری کے جو ہر دکھائے۔ آپ بنائی ہم میں جالیس برس کی عمر میں بئر معونہ کے معرکہ میں شہید ہوئے۔ آپ بنائی ہم میں جالیس برس کی عمر میں بئر معونہ کے معرکہ میں شہید ہوئے۔

### الونستر ابو برصيان دين فيصل فيصل

#### حضرت سليمان طلانية بن ملال كوخريد نے كا فيصله:

حضرت سلیمان بنائی بن بلال نہایت خوبصورت اور حسین وجمیل تھے۔
آپ بنائی نے جب اسلام قبول کیا تو آپ بنائی کے مالک نے آپ بنائی برظلم و
ستم کی انتہاء کردی۔ حضرت ابو بکرصد ای بنائی کوخبر ہوئی تو انہوں نے آپ بنائی کوخبر بد کر آزاد کر دیا۔ آپ بنائی سے بے شار احادیث مروی ہیں۔ آپ بنائی کا دسال مدینہ منورہ میں ۲۲ ھیں ہوا۔

#### حضرت ابونافع طالنين كوخريدكر آزادكرنے كا فيصله:

حضرت ابونافع وٹائٹیؤ بھی ان خوش نصیب غلاموں میں شامل ہیں جنہیں حضرت ابو بالغیز نے جمی ان خوش نصیب غلاموں میں شامل ہیں جنہیں حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹیؤ نے خرید کر آزاد فرمایا۔ آپ ڈائٹیؤ نے بھی جب اسلام قبول کیا تو آپ ڈائٹیؤ کے مشرک آقانے بھی ظلم وستم کے پہاڑ توڑ دیئے مگر آپ ڈائٹیؤ دین اسلام پرقائم رہے۔

#### حضرت شديد طالفي كوخريدن كا فيصله:

حضرت شدید دلاننئ کوبھی حضرت ابو بکرصدیق دلانئ نے ہی خرید کر آزاد کیا تھا۔ کیا تھا۔

امام احمد مرسید نے مسند امام احمد میں حضرت قیس بن ابی حازم جائی کے حوالے سے زوایت بیان کی ہے میں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق جائی کے ہاتھ میں کھجور کی ایک خبنی تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بٹھا رہے تھے اور کہدر ہے تھے حضور نبی کریم میں تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بٹھا رہے تھے اور کہدر ہے تھے حضور نبی کریم میں تی خلیفہ کی وصیت سنو۔ تب حضرت ابو بکر صدیق جی بڑی تھے کے اور ان کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا جو انہوں نے آزاد کردہ غلام شدید بڑائی ہے اور ان کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا جو انہوں نے

لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ اس تصحیفے میں حضرت ابو بکر صدیق جنائیڈ کا ایک قول تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اللہ گواہ ہے میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اور میں تمہیں اللہ عزوجل کی اطاعت کا تکم دیتا ہوں۔

#### حضرت مره طالعید کوخرید کرآ زاد کرنے کا فیصلہ:

حضرت مرہ بنائیڈ بن ابوعثان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق بنائیڈ نے خرید کر آزاد کیا۔ آپ بنائیڈ حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکر بنائیڈ کے غلام تھے۔ آپ بنائیڈ کوعراق کی فنج کے بعد بھرہ کے قریب ایک جریب کی جا گیرعطا کی گئی جہاں آپ بنائیڈ کی نسل آج بھی موجود ہے۔

#### حضرت كثير شالني كاخريدكر آزادكرنے كافيصله:

حضرت کثیر بن عبید التیمی نٹائٹیڈ کا شار بھی مضرت ابو بکرصد بی مٹائٹیڈ کے آزاد کردہ غلاموں میں ہوتا ہے۔

ابن حبان مسلم نے حضرت کثیر بن عبید التیمی بٹائٹیڈ کا شار ثقة راویوں میں کیا ہے۔ معرت کثیر بن عبید التیمی بٹائٹیڈ کا شار ثقة راویوں میں میں کیا ہے اور ان سے ایک حدیث بھی روایت کی جو انہوں نے حضرت انس بن مالک بٹائٹیڈ سے سی تھی۔

#### حضرت سعد طالتين كوآزادكرنے كا فيصله:

حضرت امام حسن بصری بنائیز نے حضرت سعد بنائیز سے احادیث روایت کی ہیں جنہیں امام ترندی اور ابن ماجہ جیزیج نے اپنی کتب احادیث میں بیان کیا ہے۔

### حضرت زنیره نبایش کوخرید کر آ زاد کرنا:

حضرت زنیره بیانین، حضرت عمر فاروق جیانین کی لونڈی تھیں اور آپ جیانین نے حضرت عمر فاروق جیانین نے خضرت عمر فاروق جیانین نے حضرت عمر فاروق جیانین نے اپنین مارا اور ان کی بصارت جلی گئی۔ قریش نے آپ جیانین پر طعف کے تو آپ جیانین نے فرمایا میر ارب اس پر قاور ہے کہ وہ میری بصارت لوٹا دے چنانچے میں اللہ عزوجال نے آپ جیانین کی نظر لوٹا دی۔ قریش نے کہا کہ بیاتو محمد (مینین) کا جادو ہے۔ حضرت ابو بمرصد این جیانین نے آپ جیانین کوخر ید کرآ زاد کر دیا۔ قبیلہ بنومول کی ایک لونڈی کوخر ید کرآ زاد کر دیا۔ قبیلہ بنومول کی ایک لونڈی کوخر ید کرآ زاد کردیا۔

ابن الحق کی روایت ہے کہ قبیلہ بنومول کی ایک لونڈی نے اسلام قبول کرلیا۔ حضرت عمر فاروق بڑائیڈ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے آپ بڑائیڈ نے اس لونڈی پرظلم وستم کے پہاڑ توڑ دیئے۔ آپ بڑائیڈ جب اسے مارتے ہوئے تھک جاتے تو فرماتے میں دم لے کر تجھے پھر ماروں گا۔ حضرت ابو بکرصدیق بڑائیڈ کو جب علم ہوا تو انہوں نے اس اونڈی کوخرید کر آزاد کردیا۔

#### نہدیہ اور ان کی بٹی کو آزاد کروانے کا فیصلہ:

نہدیہ اور ان کی بیٹی قبیلہ بنوعبدالدار کی ایک مالدار خاتون کی 'ونڈیاں مختیں۔اسعورت نے ان کو چکی پینے پر لگارکھا تھا اور کہتی تھی میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گی۔حضرت ابو بکر صدیق طِالتھا کو جب علم ہوا تو آپ طِالتھا نے اس عورت سے ان کی آزادی کی قیمت بوچھی اوزوہ قیمت ادا کر کے انہیں آزاد کر دیا۔

O.....O.....O

از برسیان دین ایسال ایسا

# واقعه معراج كى تصديق

۲۷ رجب المرجب ۱۰ نبوی میں معراج کا داقعہ پیش آیا۔حضور نبی کریم جبرائیل علیاته براق کے کرتشریف لائے اور آپ مشایقه کومعراج کی خوشخری سنائی۔ آپ منظور بیت المقدس تشریف فرما ہوئے اور بیت اللہ سے بیت المقدس تشریف کے گئے جہاں تمام انبیاء کرام پیل نے آپ سے بھتے کی امامت میں نماز ادا کی۔ حضور نبی کریم ﷺ بیت المقدس ہے آسانوں پرتشریف لے گئے جہاں پہلے آسان پر آپ میں بھیلیا کی ملاقات حضرت آ دم علیاتیں، دوسرے آسان پر حضرت يجيٰ اور حضرت عيسىٰ يبيل، تيسرے آسان پر حضرت ہارون عليائلا، چوشھ آسان پر حضرت ادريس مُدينه ، يانيوي آسان برحضرت زكر يامَدينه ، حصے آسان برحضرت موی غلیابنا) اور ساتوی آسان پرحضرت ابراجیم علیابنا) سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ﷺ سدرة المنتنى يرتشريف لے گئے جہاں اللہ عزوجل ہے ہم كلام ہونے كا شرف حاصل ہوا اور آپ منظ بینے کو جالیس نمازوں کو تخنہ ملا جو حضرت موی عدارا کے وسیلہ ہے یا کئے نمازوں کا ہو گیا۔

حضرت انس بن ما لک وٹائٹڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مشاری انسان کی اندام میں انداز سے اپنی معراج کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا میں

الرون سر ابو برصب بياق فالتوك في يسل المحالات ال

خطیم کعبہ میں تھا میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک جاک کیا۔راوی کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک سے مراد حلقوم سے کے کر ناف تک ہے۔ آپ مضایح پڑنے فرمایا پھرمیرا سینہ جاک کر کے میرا ول نکالا گیا اور بھرمیرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میرے دل کو پاک کیا گیا بہاں تک کہ میرا دل ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ پھر میرے دل کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا اور میرے پاس ایک سواری الائی گئی جو خچر ہے نیچا اور گدھے ہے اونچا جانورتھا اور وہ براق تھا۔ براق اپنا قدم اپنی حدنگاہ پررکھتا تھا اور میں اس پرسوار ہو گیا۔ پھر جبرائیل غلیاتیا مجھے لے کر چلے اور پھر ہم آ سانِ دنیا پر پہنچے۔ جبرائیل علیائل کے آ سانِ دنیا کا درواز ہ کھلوایا۔ بوجھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیاتا سنے کہا میں ہوں۔فرشتہ نے یو جھا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل عدید ہولے میرے ساتھ محمد رسول الله مطابق بیں۔ فرشتہ نے یو حجھا کیا أنبيل يهال باايا كيا ہے؟ جبرائيل علياته نے كہا ہال! انبيل بلايا كيا ہے۔فرشتہ بولا ہم انہیں خوش آ مدید کہتے ہیں اور ان کی آ مد بہت عمدہ اور مبارک ہے۔ پھراس کے بعد آسان و نیا کا درواز د کھول دیا گیا اور و ہاں میری ملاقات حضرت آ دم علیٰ اللہ ہے ہوئی۔ جبرائیل علیاللہ نے مجھ سے کہا ہے آب ہے بیٹا کے باب آدم علیاللہ بی آپ منظر البیل سلام سیجئے۔ میں نے آ دم علائلہ کوسلام کیا اور انہوں نے میرے سلام كا جواب ديا اوركها اے صالح بينے اور اے صالح نبی! خوش آمديد۔ پھر جبرائيل علیاتلام اور میں اوپر چڑھے یہاں تک کہ ہم دوسرے آسان پر ہنچے اور انہوں نے اس كا دروازه كھلوايا۔فرشته نے يو جيما كون ہے؟ انہوں نے كہا جبرائيل (عليالله)۔ فرشته نے بوجھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیات ہولے میرے ساتھ محمد رسول

المناسبة الوبرسيان ويوك أيسل

القد مِنْ ﴿ بِينِ وَفِر شَتْهِ نِهِ فِي اللَّهِ أَمَّا وَهِ بِلا ئِي عِينٍ ؟ جبرا يُل مَدِينَا أَ فِي كَهَا مِال انہیں بلایا گیا ہے۔فرشتے نے کہا ہم انہیں خوش آندید کہتے ہیں اور ان کا آنا بہت عمدہ اور مبارک ہے۔ بیہ کہدکر اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں حضرت کیجی اور حضرت علیلی بیل سے میری ملاقات ہوئی اور بید دونوں نبی ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیاتلا نے مجھے ہے کہا یہ یکیٰ اور عیسیٰ ملیلا ہیں آب میں بھی انہیں سلام سیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیاان دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آید بداے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ پھر جبرائیل عَدِلنَا مِجْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ لِي لِي كُنُ اور اس كا درواز ه كھلوايا۔ يو جھا گيا كون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل علیٰائلا)۔ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل عَلِيْكِ فِي كَمِا مُحَدِّ رسول الله مُنْ يَعْنَ فِي إِن إِن مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَل علیاتیں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔فرشتہ نے ہمیں خوش آمدید کہا اور کہا ان کا آنا بہت عمدہ اور میارک ہے، یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر دہاں میری ملاقات حضرت بوسف علياته سے موتى - جرائيل علياته نے كہابد بوسف علياته بي البي سلام سیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب ویا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی اور اے صالح نبی۔ اس کے بعد جبرائیل علیائل مجھے چو تھے آسان پر کے گئے اور پھر اس کا دروازہ کھلوایا۔ یو جیما گیا کون ہے انہوں نے کہا جبرائیل علیائلا۔ پھر دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل علیائلا نے کہا محمد رسول الله منظر میں میں ۔ یو جھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔فرشتے نے کہا ہم انہیں خوش آ مدید کہتے ہیں اور ان کا آنا بہت عمدہ اور مبارک ہے اور پھر اس نے دروازہ کھول ویا۔ وہاں میری ملاقات حضرت ادریس علیات

الاستراو المسين المسين

ہے ہوئی۔ جبرائیل علیاتی نے کہا یہ ادریس علیاتی ہیں انہیں سلام سیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد کہا خوش آمدید اے صالح بِهَا بَي اوراے صالح نبی! پھر جبرائیل ملائلہ مجھے لے کراوپر چڑھے یہاں تک کہ ہم یا نچویں آسان پر مہنچے۔ انہوں نے اس کا دروازہ کھلوایا۔ یو جھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل ملائیل ۔ یو جھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمہ رسول القدين الله الله العلمي و المحياكيا البيس بلايا كيا هي جبرائيل علياللا نه كها مال -فرشتہ نے کہا ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا آنا بہت عمدہ اور مبارک ہے۔ پھر وہاں میری ملاقات حضرت ہارون ملائلا سے ہوئی۔ جبرائیل ملائلا نے کہا یہ ہارون علیابنا ہیں انہیں سلام سیجئے۔ میں نے سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا اے صالح بھائی اور صالح نبی! خوش آیدید۔ پھر جبرائیل عیالا مجھے لے کراوپر چڑھے پھرہم چھٹے آسان پرینجے۔ جبرائیل علیانا آنے چھٹے آسان کا وردازہ کھلوایا۔ بوجھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل علیائلا)۔ بوجھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیٰ بنام نے کہا محمد رسول اللہ ﷺ بیں۔ یو جھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ بلا کے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ فرشتہ نے کہا ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا آنا بہت عمدہ اور مبارک ہے۔ میں و ہاں پہنچا تو و ہاں میری ملاقات حضرت موی علیاته ست ہوئی۔ جبرائیل علیاته نے کہا ہیہ وی بلیاته میں انہیں سلام سیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے منہ سے سلام کا جواب دیا اور کہا اے صالح بھائی اور اے سالح نبی! خوش آمدید۔ پھر جب میں آگ بر صنے لگا تو وہ رونے لگے۔ان سے یو جھا گیا آپ علیانلام کیوں روئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لئے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس بندہ مبعوث کیا گیا جس

کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جرائیل عیالا اور ہم ساتویں آسان پر پہنچ۔ انہوں نے ساتویں آسان پر پہنچ۔ انہوں نے ساتویں آسان کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جرائیل عیالا اور پھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جرائیل عیالا اللہ عظامی سے گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جرائیل عیالا اس نے کہا محمد رسول اللہ عظامی ہیں۔ پوچھا گیا کیا تنہوں نے کہا ہاں۔ فرشتہ نے کہا ہم انہیں خوش آمدید گیا کہتے ہیں اور ان کا آنا بہت عمدہ اور مبارک ہے۔ پھر میری ملاقات وہاں حضرت ایراہیم علیات ہی ہوگی۔ جرائیل علیات اور مبارک ہے۔ پھر میری ملاقات وہاں حضرت ایراہیم علیات ہیں انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے ایراہیم علیات ہیں انہیں سلام کیا اور انہوں نے میرے سرامیم علیات ہیں انہیں سلام کیا در انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا اے صالح بیٹے اور صالح نی! خوش آمدید۔

حضرت انس بن ما لک بڑائیڈ فرماتے ہیں حضور نبی کریم سے ایک درخت پھر جرائیل علیائی مجھے لے کراو پر چڑھے اور ہم سدرہ انستہیٰ پر پہنچے۔ اس درخت سدرہ کے پھل مقام ہجر کے مشکول کی طرح سے اور اس کے ہے ہاتھی کے کانوں سے مجے ہے۔ جرائیل مقام ہجر کے مشکول کی طرح سے اور وہال چار نہریں تھیں۔ دو جیسے ہے۔ جرائیل علیائی نے کہا یہ سدرہ الستہیٰ ہے اور وہال چار نہریں تھیں۔ دو پوشیدہ تھیں اور دو ظاہر تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کسی نہریں ہیں؟ جرائیل علیائی نے کہا ان میں جو دو پوشیدہ ہیں وہ جنت کی نہریں ہیں اور جوظاہر ہیں وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعور کو ظاہر کیا گیا اور مجھے ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دو دو دھ لے لیا۔ جرائیل علیائی نے کہا یہ فردھ اور ایک برتن میں شہد دیا گیا۔ میں نے دودھ لے لیا۔ جرائیل علیائی نے کہا یہ فطرت ہے آپ سے پہنا اور آپ سے نیکھ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بوظرت ہے آپ سے نیکھ اور آپ سے نیکھ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ اس کے بعد مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت موئی علیائی بعد مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت موئی علیائی بعد مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت موئی علیائی بعد مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت موئی علیائی بعد میں آپ سے نوبی اس نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس لوٹا تو حضرت موئی علیائی بعد میں ایس کی اللہ کی قشم! میں آپ

ﷺ ہے پہلے لوگوں کو دیکھے چکا ہوں اور بنی اسرائیل کے ساتھے میں نے شخت برتاؤ کیا الہٰذا آپ مٹے پینی واپس لوٹ جا کمیں اور اپنی امت کے لئے نماز وں میں شخفیف کروائیں چنانچہ میں واپس لوٹا اور اللّٰہ عزوجل نے دس نمازیں معاف کر دیں۔ پھر میرا گزر دوبارہ حضرت موی علیائلہ ہے ہوا تو انہوں نے پھراسی طرح کہا۔ میں پھر ُ اللّٰہ عز وجل کے واپس لوٹا اور پھر دس نمازیں معاف ہو گئیں۔ میرا گزر پھر حضرت موی غلالتا کے پاس ہے ہوا اور انہوں نے پھر اسی طرح کہا۔ میں پھر اللہ عز وجل کے پاس واپس لوٹا یہاں تک کے مجھے ہرروز پانچ نمازوں کا تھم دیا گیا۔میرا گزر دوبارہ حضرت موی غلیاته کے پاس سے ہوا اور انہوں نے یو چھا آپ ﷺ کو کیا تحكم ملا؟ میں نے کہاروزانہ یانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں۔انہوں نے کہا آپ ہے کہا کی امت یا نج نمازی بھی نہ پڑھ سکے گی اور میں آپ ﷺ ہے قبل یہ تجربہ اپنے لوگوں کا کر چکا ہوں اور بن اسرائیل سے سخت برتاؤ کر چکا ہوں للبذا آپ من ایک والیس اینے رب کی بارگاہ میں جائے اور اپن امت کے لئے تخفیف کی درخواست کریں۔ میں نے کہا میں اینے رب کی بارگاہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں اور اب مجھے شرم آئی ہے، میں اینے رب کی رضا پر راضی ہوں۔

حضرت انس بن ما لک طلائن فرماتے ہیں حضور نبی کریم سے بین نے فرمایا میں آگے بڑھا تو ایک پکارنے والے نے بکارا میں نے اپنا تھم جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف فرما دی۔

معراج كى تقىدىق كا فيصله:

حضور نبی کریم مضی کی معراج کی سعادت کے بعد واپس لو نے اور آپ مضی کی نے اپنی معراج کے متعلق قریش کو بتایا تو انہوں نے آپ مضی کی مکذیب

کی اور حضرت ابو بکر صدیق طالعین ہے کہنے لگے کہ تمہارا دوست کہتا ہے اس نے آسانوں کی سیر کی ہے۔

حضرت ابو بکرصد این بنائیڈ کی اس دوران حضور نبی کریم مضایقی سے کوئی ملا قات نہ ہوئی تھی گرآ پ بنائیڈ نے بلاتقد این کہا کہ اگر بیسب میرے آقا حضور بنی کریم سے بیٹنٹ نے کہا کہ اگر بیسب میرے آقا حضور بنی کریم سے بیٹنٹ نے کہا ہوں۔ آپ بنائیڈ کی اس تصدیق کرتا ہوں۔ آپ بنائیڈ کی اس تصدیق برحضور نبی کریم سے بیٹنٹ نے آپ بنائیڈ کو ''صدیق'' کا لقب بنائیڈ کی اس تصدیق برحضور نبی کریم سے بیٹنٹ نے آپ بنائیڈ کو 'صدیق'' کا لقب عطافر مایا۔

حضرت عبداللہ بن عباس بھی اسے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نی

کریم ہے ہیں جب معراج سے لوٹے اور قریش کو اپنی معراج کے متعلق بتایا تو انہوں
نے آپ ہے ہی کہ تکذیب کی اور نداق اڑایا۔ پھر مشرکین مکہ کا سردار ابوجہل آیا
اور اس نے چیخ چیخ کر پکارنا شروع کیا کہ اے گروہ بنی کعب! اے گروہ بنی لوی
ادھر آؤ اور دیکھو کہ محمد (سے بینیہ) کہتے ہیں کہ انہوں نے آسانوں کی سیر کی ہے۔ پھر
ابوجہل منافقین کے ایک گروہ کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق دالی شائوز کے پاس گیا اور
ان سے کہنے لگا کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ رات وہ بیت المقدس گیا اور پھر اس نے
آسانوں کی سیر کی۔

کرتے ہو؟ آپ بنائی نے عرض کیا یارسول اللہ منے پیرا وہ اللہ جو جبرا نیل (علیالہ) کو ایک ہزار مرتبہ زمین پر جیسینے کی قدرت رکھتا ہے وہ آپ سے بیری کو آسانوں کی سیر کروانے پر بھی قدرت رکھتا ہے ہیں میں اس کی تصدیق کیوں نہ کروں۔

ابن معد کی روایت ہے کہ خضور نبی کریم سے بیج جب معراج ہے لوٹے تو آپ سے بیج جب معراج کو کوئی شلیم آپ سے بیج جب ایک علائل علائل سے فرمایا کہ میری اس معراج کو کوئی شلیم نہیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل علائلا نے عرض کی یارسول اللہ ہے بیج آپ سے بیج کی تصدیق حضرت ابو بکرصدیق بیاتی کی تصدیق حصدیق جیں۔

کی تصدیق حضرت ابو بکرصدیق بیاتی کا کا سے کیونکہ وہ صدیق جیں۔

حضرت ام ہانی بڑی ہے۔ مروی ہے فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم ہے۔
کومعراج کروائی گئی تو آپ ہے۔ ہے۔ اس معراج کے متعلق قرایش کوآگاہ کیا۔
قریش نے آپ ہے ہے۔ کی اور حضرت ابو بکر صدیق بہاتھ اس موقع پر
آگے آئے اور انہوں نے آپ ہے ہے۔ کی تصدیق کی پس اس دن سے حضرت ابو بکر
صدیق بڑائی کا نام صدیق مشہور ہوا۔

واقعد معراج کی سب ہے پہلے تصدیق حضرت ابو بکر صدیق بیانی نے کی اور پھر اللہ عزوجل نے بھی اس واقعہ کو سند عطا فرمائی اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا۔

'' پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصلی کی جانب جس کے اردگرد ہم نے برکت رکھی ہے اس لئے کہ ہم وکھا کمیں اپنی قدرت کے بعض نمونے بے شک اللہ ہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔'' حضرت ابو بکر صدیق والا نے شرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا

الأنات المراكب المالية المالية

ا گرختنور نبی کریم منظیم بین بین می فرمات که مجھ سمیت میرے گھر والوں کو بھی معراج کی سعادت حاصل ہوئی تو میں اس بات کو بھی بغیر کسی عذر کے قبول فرمالیتا۔

حضور نبی کریم سے بیٹے نے حضرت ابو بکر صدیق بنائی کی اس تصدیق کے متعلق فر مایا کہ میں نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہ بغیر کسی معجز رے کو و کیھے مجھ پر ایمان لایا اور جب میں نے کہا کہ مجھے معراج کی سعاوت حاصل ہوئی تو اس نے بلاتر دومیر سے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔

حضرت الموبکر صدیق جائفۂ نے حضور نبی کریم ﷺ ہے بیت المقدی اور اس کے گردونواح کے متعلق دریافت کیا اور حضور نبی کریم ﷺ نے اس سفر کا ایسا نقشہ بیان کیا گویا پیسب مناظر آپ ﷺ کی نگاموں کے سامنے ہوں۔
ابیا نقشہ بیان کیا گویا پیسب مناظر آپ سے بھڑت ابو بکر صدیق جائفۂ نے سفر معراج کی ابن آئی ہے مروی ہے حضرت ابو بکر صدیق جائفۂ نے سفر معراج کی کیفیات جب حضور نبی کریم سے بھڑت کی زبانی سنیں تو ایک ایک حرف کی تصدیق کی جس کی بناء برآپ جائفۂ کا لقب صدیق ہوگیا۔

O.....O.....O

الانت الوبراسيان المالية المال

# منی میں میں میں میں حضور نبی کریم مانتے علیہ کے رفیق

مشرکین مکہ کے ظلم وستم حد سے تجاوز کر چکے تھے مگر پھر بھی وہ حضور نی

کریم ہے ہے ہے اور صحابہ کرام بن اُنڈ ہے کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔اس دوران جج کے
ایام میں یٹرب جو کہ مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا وہاں سے پچھلوگوں کا قافلہ مکہ مکر مہ
آیا۔حضور نبی کریم ہے ہے ہے ہے انہیں دعوت حق دی تو انہوں نے لبیک کہا اور دائرہ
اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم وستم میں بے بناہ اضافہ ہوگیا تو
ماانبوی میں حضور نبی کریم ہے ہے ہے ہے محابہ کرام بن اُنڈ ہے کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ
کی جانب جرت کرنے کا تھم دیا۔ پھر جب پہلا گروہ کا میابی کے ساتھ مدینہ منورہ
پہنچ گیا تو تمام صحابہ کرام بنی اُنڈ ہم گروہ درگروہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع
ہو گئے۔

حضرت عروہ جائیے ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چندلوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور اس دوران مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور اس دوران مکہ مکرمہ میں بھی بے شارلوگ مسلمان ہو کے تھے جبکہ مدینہ منورہ کے بھی بے شارلوگ مسلمان ہو کے تھے جبکہ مدینہ منورہ کے بھی بے شارلوگ مسلمان ہو کے تھے۔ قریش نے مسلمانوں پرمظالم کی انتہاء کر دی اور وہ مدینہ

منورہ سے آنے والوں کو بھی ننگ کرنے گے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے سر نقیب جو مسلمانوں کے سردار تھے انہوں نے جج کے ایام میں حضور نی کریم بھی ہے۔ کی بیعت کی جعت عقبہ کہا جا تا ہے اور انہوں نے عہد کیا آپ بھی ہے۔ کی جے بیعت عقبہ کہا جا تا ہے اور انہوں نے عہد کیا آپ بھی ہے۔ کی جو بھی صحابہ کرام بی گئی مدینہ منورہ آئیں گے ہم ان کی معاونت کریں گے اور اپنی جان ان پہنچا اور اس دوران قریش جان ان پہنچا اور اس دوران قریش کے ان ان پہنچا اور اس دوران قریش کے ان ان پہنچا اور اس دوران قریش کے ان ان پر نجھا ور کریں گے۔ پھر اللہ عزوج کی تھا۔ ان بوی میں حضور نبی کریم سے ہے۔ کا میں میں ہی ہے بناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ان بوی میں حضور نبی کریم سے ہے۔ کا اور بی صحابہ کرام بی آئی ہے کہ ایک قالمہ کو مدینہ منورہ کی جانب بجرت کرنے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ورائی ہے۔ کہ دوانہ کرام بی گئی ہے کہ بری تعداد ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہونے گئی۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم منطق انجرت کے متعلق صحابہ کرام منطق انجرت کے متعلق صحابہ کرام منطق کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہارا دارِ ہجرت دکھایا گیا ہے جو محموروں والاشہر ہے۔

#### حضرت ابوبكرصديق طالمين كالمجرت مدينه كأفيصله:

حضور نی کریم سے اللہ عزوجل نے محابہ کرام بی اللہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عزوجل نے وہاں تہارے لئے بھائی اور امن والے گھر بنائے ہیں۔ آپ سے اللہ علی احکم ملتے ہی صحابہ کرام بی اللہ انے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا شروع کردی۔حضور نبی کریم سے ایک ایک تک ہجرت نہ کی تھی وار آپ سے ایک الرفضی اور آپ سے ایک خداوندی کے منتظر سے دھزت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق

# 83 **(83)**

پھر جب علم خداوندی آن پہنچا تو حضور نبی کریم سے پہنے نے حضرت علی الرفضی بڑائیڈ کو اپنے بستر پرلٹایا اور خود حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کے گھر تشریف لے گئے۔ مشرکین مکہ نے اس رات آپ بھے پہنچہ کوشہید کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا اور آپ بھے پھٹے ان کے اس ارادہ سے قبل ہی گھر سے نکل گئے تھے۔ اس میں حضور نبی کریم بھٹے پھٹے کے رفیق بننے کا فیصلہ جمرت مدینہ میں حضور نبی کریم بھٹے پھٹے کے رفیق بننے کا فیصلہ

حضور نی کریم مضری است حضرت ابو برصدیق و النین سے فرمایا اے ابو بر (والنین ) بھے میرے رب نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور اس سفر میں تم میرے ساتھ ہو۔ آپ والنین نے حضور نبی کریم مضری الفاظ سنے تو آپ والنین کی آ تھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ اعزاز تھا جو کسی بھی طرح نعمت عظمی سے کم نہ تھا۔ حضور نبی کریم مضری النین اپنے جانار اور اپنے رفیق کی آ تھوں میں آنسو دیکھے تو فرمایا اے ابو بحر (والنین ) بتم حوض کور پر بھی میرے ساتھی ہو۔

ام المونین حضرت عائش صدیقه فی فی سے مروی ہے فرماتی ہیں حضور نی کریم مین بین خورت میں کئی مرتبہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے پھر جب آپ مین بین ایک ہمرت کی اجازت ملی تو اس روز بھی آپ مین بینا ہمارے ہاں تشریف لائے۔ وہ دو پہر کا وقت تھا اور ہم تمام گھر والے جیران تھے آپ مین بینا خلاف عادت اس وقت تشریف لائے ہیں۔ آپ مین بینا کو دیکھ کر والد برزگوار حضرت ابو بکر صدیق والی نے عرض کی یارسول اللہ میرے والدین آپ مین بینا پڑا ہم میں کیا کوئی اہم بات ہے؟ حضور نبی کریم مین بینا کے فرمایا اے وقت تشریف لائے ہیں کیا کوئی اہم بات ہے؟ حضور نبی کریم مین بینا کے فرمایا اے

ابوبكر (بنائفیهٔ) ایم این گھر والوں كو يہاں سے ہٹا دو۔ والد بزرگوار نے عرض كيا يارسول الله بين الله الله بين ا

حضور نی کریم مطابق کے حضرت ابو بکر صدیق جائین کو دو اونٹنیاں تیار کرنے کا حکم دیا اور یہ وہ اونٹنیاں تھیں جنہیں آپ بڑائین چار ماہ سے بال رہے تھے کہ کسی بھی وقت جرت کا حکم ملا تو سفر میں دشواری پیش نہ آئے۔حضور نی کریم مطابق سفر بیش نہ آئے۔حضور نی کریم مطابق نے وہ مطابق ایک اور آپ بڑائین نے وہ دونوں اونٹنیاں حضور نی کریم سفر کیا ہے ہمراہ رکھ لیس۔حضور نی کریم سفر کیا ہے ہمراہ رکھ لیس۔حضور نی کریم سفر کیا اور فرمایا اے ابو بکر (بڑائین )! اس او منی کی قیمت تم مجھ ایک اور آپ بڑائین نے عرض کیا۔

''یارسول الله منظائی المیرے والدین آپ منظائی المیر بان ہوں میں اس کی قیمت ہرگز نہ لوں گا۔ میرا تمام مال آپ منظائی کا ہی ہے اور دین اسلام کی خدمت کے لئے وقف ہے۔'' حضور نبی کریم منظائی آنے فر مایا میں قیمت کی ادائیگی کے بغیر اس پرسفر نہ کروں گاتم اس کی وہ قیمت لے لوجس قیمت میں تم نے اے فریدا تھا۔ پھر حضور نبی کریم منظائی ہے اس او منی کی قیمت اداکی۔

# الانت الوبراص بدال المنافق الم

عیال کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا کہ آپ سے پیٹے ہجرت کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم میں بیٹی جب گھر سے نکلنے لگے تو آپ سے پیٹی نے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا۔

> "تو مجھے اور اللہ کو بے حدمجوب ہے گریبال کے رہے والوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا ہے اگر میں مجبور نہ ہوتا تو یہاں سے ہرگز نہ جاتا۔"

ہجرت کے لئے روانہ ہونے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رفایا ہیں سے گوشت پکالیس صاحبز ادی حضرت اساء خلافیا کو پچھ ڈرہم دیئے اور فر مایا اس سے گوشت پکالیس تاکہ سفر کے دوران کھانے کی سہولت رہے۔حضرت اساء خلافیا نے ان درہم سے گوشت خریدا اور اسے پکانے لگ گئیں۔ ابوجہل اپنے پچھساتھیوں کے ہمراہ حضور نبی کریم مطابق کی تلاش میں وہاں پہنچ گیا۔ اس نے حضرت اساء خلافیا سے حضور نبی کریم مطابق کی تلاش میں وہاں پہنچ گیا۔ اس نے حضرت اساء خلافیا سے حضور نبی کریم مطابق اور حضرت ابوجہل اپنے گئیا نے حضور تبی کریم مطابق اور حضرت ابوجہ صدیق خلافیا نے متعلق دریا فت کیا۔ آپ خلافیا نے جہرہ پر اس بد بخت نے آپ خلافیا کے چہرہ پر اس بد بخت نے آپ خلافیا کے چہرہ پر اس جھے بھی بتانے سے انکار کر دیا جس پر اس بد بخت نے آپ خلافیا کے چہرہ پر تھی مرا درا جس سے کان کے نبیلے حصے سے خون نکلنا شروع ہوگیا اور کان کی بالی بھی نوٹ کرگر بڑی۔

حضور نبی کریم بین اور حضرت ابو بکر صدیق دانین سفر کے لئے روانہ بونے گئے تو حضرت اساء دانین نے سفر کا سامان باندھنا شروع کیا۔ جب سامان باندھنا شروع کیا۔ جب سامان باندھنے کے لئے انہیں ری نہ کی تو انہوں نے اپنا ازار بند دوحصوں میں تقسیم کر کے اس سے سفر کا سامان باندھ دیا۔ حضور نبی کریم مضاعین انے جب آپ دائین کے اس حسن ممل کو دیکھا تو آپ دائین کو ' وات العطاطین' کا خطاب دیا۔

## المناسر الوبراص بيان التي فيصل المعلق المعلق

حفنور نبی کریم سے اور حفرت ابو بکر صدیق والفیڈ نے رات کے وقت کہ مکرمہ کو الوداع کہا اور جنوت کی سمت روانہ ہوئے۔ اس سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق والوداع کہا اور جنوت کی سمت روانہ ہوئے۔ اس سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق والفیڈ کے غلام عامر بن فہیرہ و والفیڈ تھے اور عبدالرحمٰن بن اریقط جسے راستہ بتانے کے لئے اجرت پر رکھا گیا تھا وہ ہمراہ تھے۔حضور نبی کریم سے والفیڈ نے عامر بن فہیرہ و والفیڈ اور عبدالرحمٰن بن اریقط کے حوالے دونوں اونٹنیاں کیس اور آنہیں عامر بن کہوہ تین دن بعد انہیں غارِ تو رہیں ملیں۔

#### حضور نی کریم مطاعیم کو کندهول پرسوار کرنے کا فیصلہ

حضور نی کریم مضایقهٔ اور حضرت ابو بمرصدیق والفی سفر پرروانه ہوئے اور پہلا پڑاؤ غارِ تور میں کیا۔ غارِ تو رتک کا سفر نہایت دشوار تھا۔ آپ والفی نے اپنے جانار اور محافظ ہونے کا جوت دیا اور کی جگہوں پر حضور نی کریم مضایقهٔ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سفر کیا۔ یہ سعادت بھی آپ والفی کو حاصل ہے کہ آپ والفی نے حضور نی کریم مضایقهٔ کو این کندھوں پر اٹھا کر سفر کیا۔ یہ سعادت بھی آپ والفی کی سعادت حاصل کی۔

غارِ تُور مکہ مرمہ سے تین میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ دورانِ سفر حضور نی کریم مطابق اور حضرت ابو برصدین رفائن کا گزر قبیلہ خزاعہ کی ایک نیک عورت ام معبد کے پاس سے ہوا۔ آپ رفائن نے اس سے کہا اگر اس کے پاس مجوری، دودھ اور گوشت ہوتو وہ انہیں فروخت کر دے۔ ام معبد نے عرض کیا میرے پاس اس وقت کے جو بہت کرور ہے۔ پھر اس نے وہ اس وقت کے جو بہت کرور ہے۔ پھر اس نے وہ بکری آپ رفائن کو دے دی۔

حضرت ابو بکر صدیق طائف نے وہ بکری حضور نبی کریم مطابق کو دی تو حضور نبی کریم مطابق نے بم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کر اس بکری سے تھنوں کو ہاتھ

لگایا اور دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ برتن بحری کے دودھ سے بڑھ گیا اور حضور نبی کریم مضیقی اور حضور نبی کریم مضیقی اور آپ بڑائی نے سیر ہوکر وہ دودھ بیا۔ حضور نبی کریم مضیقی اس معبد کری کا دودھ ایک مرتبہ پھر دوہا اور جب برتن بحرگیا تو وہ برتن اس خاتون ام معبد کو وے دیا۔ جب ام معبد کا خاوند ابومعبد گھر لوٹا تو ام معبد نے سارا داقعہ اس کے گوش گزار کیا۔ ابومعبد نے ام معبد سے حلیہ دریافت کیا تو اس نے حضور نبی کریم مضیقی اور آپ بڑائی کا حلیہ بیان کر دیا۔ ابومعبد نے جب حلیہ ساتو قتم کھا کر کہا کہ بیتو وہی ہیں جن کا ذکر مکہ مکرمہ ہیں اس وقت ہورہا ہے۔

#### بجرت مدينه كأواقعه يزبان صديق اكبر طالفن

حضرت الوبمرصديق النياز بجرت كا واقعہ بيان كرتے ہوئ فرماتے بيں جب ميں اور حضور نبي كريم النياز بجرت كا واقعہ بيان كرتے وات تھا ہم سارى رات سركرت رہ اورضح كے وقت ہميں ايك چنان نظر آئى۔ ميں نے اس چنان كرا ہے سائے ميں ايك كپڑا بجھا ديا تا كہ حضور نبي كريم النياز بجھ دير آ رام فرماليس۔ حضور نبي كريم النياز بجھ دير آ رام كي غرض سے تشريف فرما ہوئے اور ميں نے وہاں بہرہ و ينا شروع كر ديا۔ اس دوران ايك چرواما وہاں سے گزرا ميں نے اس سے دريافت كيا كيا اس كي بحرور آ وران ايك جرواما وہاں سے گزرا ميں نے اس سے دريافت كيا كيا اس كي بحرياں دودھ ديق بيں تو اس نے ايك بحرى مير حوالے كريا جس كي تفول كو صاف كر كے ميں نے دودھ دوما اور دودھ كا برتن حضور نبي كرديا جس كي تفول كو صاف كر كے ميں نے دودھ دوما اور دودھ كا برتن حضور نبي كرديا جس كي تفول كو صاف كر كے ميں نے دودھ دوما اور دودھ كيا اور باقی دودھ بيا اور باقی دودھ بيا دوران ایک نے ہميں آن ليا۔ ميں نے اسے ديکھا تو دوانہ ہو كے واست ميں سراقہ بن ما لک نے ہميں آن ليا۔ ميں نے اسے ديکھا تو راستہ ميں سراقہ بن ما لک نے ہميں آن ليا۔ ميں نے اسے ديکھا تو راستہ ميں سراقہ بن ما لک نے ہميں آن ليا۔ ميں نے اسے ديکھا تو گھرا گيا اور حضور نبي كريم مين ہوئى كيا كہ يارسول اللہ مين ہوئى ايہ بمارى بى گھرا گيا اور حضور نبي كريم مين ہوئى كيا كہ يارسول اللہ مين ہوئى ايہ بمارى بى

علاش میں ہوگا؟ آپ سے بیٹی نے فرمایا۔

''اے ابو بکر (نیائینی )! اللہ ہمارے ساتھ ہے۔''

حضرت ابو برصدیق برائی فرماتے ہیں کھ دیر بعد جب سراقہ بن مالک ہمارے نزد یک بینج گیا تو میں نے پھر حضور نبی کریم مینے پہلے ہے عرض کیا یارسول اللہ مینے پہلے اور کی بینج گیا تو میں نے پھر حضور نبی کریم مینے پہلے اے عرض کیا یارسول اللہ مینے پہلے اور مایا اے ابو بکر (فرائی اُن کی میں کو اُن می کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مینے پہلے اور بارگا و میں عرض کیا۔ خداوندی میں عرض کیا۔

"اے اللہ! تو جس طرح جا ہے ہماری حفاظت فرما۔"

حضرت ابو بکر صدیق و النین فرماتے ہیں حضور نبی کریم میں ہیں گا یہ کہنا تھا سراقہ بن مالک کا گھوڑ اپیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ وہ چھلانگ لگا کر گھوڑ ہے ہے اترا اور حضور نبی کریم میں ہیں ہیں عرض کرنے لگا میں جانتا ہوں یہ آپ میں ہیں گئی کی حدمت میں عرض کرنے لگا میں جانتا ہوں یہ آپ میں ہیں آپ میں ہیں آپ میں ہیں آپیس جو آپ میں ہیں آپیس میں آپیس جو آپ میں ہیں آپیس میں آپیس ہوں گا۔ حضور نبی میں آپیس جو آپ میں ہیں دعا فرمائی اور اس کا گھوڑ از مین سے نگل آیا۔ سراقہ کریم میں ہیں آپیس کے جن میں دعا فرمائی اور اس کا گھوڑ از مین سے نگل آیا۔ سراقہ بن مالک گھوڑ انگلے کے بعد واپس مکہ مرمہ لوٹ گیا۔

#### سراقه بن ما لك كأمسلمان مونا:

سراقہ بن مالک نے حضور نبی کریم مطابقاتم کی جمرت کے موقع پر اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے ہوئے ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے جس وقت حضور نبی کریم مطابقاتم اور حضرت الو بمر صدیق بیان کرتے ہوئے کہا ہے جس وقت حضور نبی کریم مطابقات کی خبر مشرکین قریش کو ہوئی تو انہوں نے سو اونٹ انعام صدیق بیان کی جبرت کی خبر مشرکین قریش کو ہوئی تو انہوں نے سو اونٹ انعام

مقرر کیا کہ جوان کو پکڑ کر لائے گا اسے سواونٹ انعام میں دیئے جائیں گے۔ میں نے جس وقت بیاعلان سنا اس وقت میں اپنے سچھ دوستوں کے ہمراہ جیٹھا تھا مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ابھی مکہ مکرمہ کے نواح میں فلاں جگہ سے حضور نبی کریم ﷺ اور حضرت ابو بمرصدیق طالفیّهٔ گزرے ہیں۔ میں گھر آیا اور گھوڑے کی زین کسی اور پھر فال نکالی جواجھی نہ تکلی۔ میں نے لا کچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ فال نکالی اور وہ بھی اچھی نہ نکلی۔ میں انعام کے لا کے میں گھر سے نکلا اور ان کا تعاقب کرتے ہوئے اس جگہ بینج گیا۔ جب میں اُن کے نز دیک پہنچا تو میرا گھوڑا زمین میں دھنس کیا اور میں چھلانگ لگا کر گھوڑے ہے اتر گیا۔ پھر میں نے حضور نبی کریم مٹنے کیا ہے معافی مانگی اور حضرت ابو بمرصدیق ڈالٹنڈ سے عرض کیا کہ مجھے بچھالی تحریروی جو ہمارے درمیان نشانی ہو۔ پھر حضرت ابو بمرصد بق طالعین نے حضور نبی کریم مسئوری کے کی اجازت سے ایک تحریر لکھ دی۔ پھر جب حضور نبی کریم مضی پیٹا غز و کو حنین سے واپس لوٹے تو جعرانہ کے مقام پر میری ملاقات آپ پیٹے پیٹے اسے ہوئی میں نے وہ تحریر آپ سِنْ الله الله الله الله الله و حضور نبي كريم سِنْ الله الله الله الله آج بھلائي كا دن ہے تم ميرے زديك آؤ۔ پھر ميں حضور نبي كريم النظائية كے باس كيا اور آپ النظائية كے دست حق بربیعت ہوکر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔

#### غارِثور ميں قيام:

حضور نی کریم مضطیقی اور حضرت ابوبکر صدیق والنی منزل به منزل سفر کرتے ہوئے غار تور میں پہنچ تو حضرت ابوبکر صدیق والنی نے عرض کیا یارسول اللہ مضطفیقی اور میں پہنچ تو حضرت ابوبکر صدیق والنی اللہ مضطفیقی اللہ مضطفیقی کرسکوں اور اللہ مضطفیقی کرسکوں اور اگر غار میں کوئی زہر بلا جانور یا اذیت والی چیز موجود ہوتو اسے ہٹا سکوں۔حضور نی

کریم سے اور غارت دے دی۔ آپ بڑائن غار میں داخل ہوئے اور غاری صفائی کی اور پھر غار میں موجود تمام سوراخوں کو اپنا تہبند بھاڑ کر بند کیا آپ بڑائن نے تمام سوراخ بند کر دیئے ماسوائے دوسوراخوں کے کیونکہ تببند کا کپڑاختم ہو گیا تھا۔ آپ بڑائن نے خضور نی کریم سے بھتا کے درخواست کی۔حضور نی کریم سے بھتا کے درخواست کی۔حضور نی کریم سے بھتا کے دانووں پر سرمبارک غار میں تشریف لائے اور آرام کی غرض سے آپ بڑائن کے زانووں پر سرمبارک مرکم کے اس غار میں حضور نی کریم سے بھتا اور آپ بڑائن کا قیام تمن روز تک رکھ کے اس غار میں حضور نی کریم سے بھتا اور آپ بڑائن کا قیام تمن روز تک رہا۔

حضرت ابو برصدیق رفایی نے ان دونوں سوراخوں پر جو بند نہ ہوئے تے ان پر اپنے پاؤں رکھ لئے تھے۔ اس دوران ایک بچو نے آپ رفایی کو ڈک مار دیا۔ اس ڈکلی آگھوں سے مار دیا۔ اس ڈکلی شدت کے باوجود آپ رفایی نے اف نہ کی لیکن آگھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ آنسو جب حضور نبی کریم سے کھی کے رخسار مبارک پر گر نے قد حضور نبی کریم سے کھی نے آکھیں کھول دیں اور جب آپ رفایی کی آگھوں میں آنسود کے ہے تو وجہ دریافت کی۔ آپ رفایی نے اس کی ایک بچھونے ڈک مارا ہے۔ حضور نبی کریم سے کھی تو دجہ دریافت کی۔ آپ رفایی نے کرا اگر جاتا رہا آنہ اور جب آپ رفایی تو دہر کا اثر جاتا رہا در آپ رفایی کی کریم سے کھی نے ڈک والی جگہ پر اپنا لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا اور آپ رفایی کی کھی گئی گئی ہوگئی۔

حضور نی کریم منطوع نی سند حضرت ابو بمرصد بق طائفهٔ کی تکلیف و بکی کر الله عزوجل کی بارگاه میں ایسنے دونوں ہاتھ بلند کئے اور دعا فرمائی ۔

''اے اللہ! ابو بکر (﴿ اِلْمُعَنِّدُ ) کو اس تکلیف کے عوض بروزِ محشر میرے ساتھ اجرعطا فرمانا۔''

الله عزوجل نے بدر بعد وی حضور نی کریم مطابقتا کو دعا کی قبولیت کی

بثارت عطا فرمائی۔

غارِ تور میں حضور نبی کریم مضری ہے ہمراہ تین دن قیام کے متعلق حضرت ابو بھر صدیق بالنے فرماتے متحے کہ وہاں قیام کے دوران مجھے دین کے معالمے میں ابو بھر صدیق بڑائی فرماتے متحے کہ وہاں قیام کے دوران مجھے دین کے معالمے میں سمجھی کوئی خطرہ یا پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔

حضرت عمر فاروق وظائفہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بمرصدیق وظائفہ سے کہا اے ابو بکر صدیق وظائفہ سے کہا اے ابو بکر (طائفہ )! اگر آپ وظائفہ اپنی غارِ تور میں تمین روز قیام والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں مجھ سے لے لیس تو میں سمجھوں گا میں فائدہ میں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں مجھ سے لے لیس تو میں سمجھوں گا میں فائدہ

#### حضور نبي كريم مضيئيلم كي حفاظت كافيصله:

سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق والنفیز نے ایک بہترین محافظ کی طرح حضور نبی کریم بیض بیٹی کی حفاظت فرمائی۔ غار تورکی جانب سفر کرتے ہوئے آپ وظافی کی حضور نبی کریم بیض بیٹیز کے دائیں اور بھی یا ئیں ہو جاتے۔ بھی آگے چلئے اکتے اور بھی چیچے ہوجاتے تھے۔حضور نبی کریم بیض بیٹیز نے فرمایا اے ابو بکر ( والنیز )! متحل ایک کیوں کرتے ہو تہبیں کیا پریشانی ہے؟ آپ والنیز نے عرض کیا یارسول میں اللہ میں ورتا ہوں کہ کوئی آپ بیش پیٹر پر حملہ نہ کردے۔حضور نبی کریم بیش بیٹر پر حملہ نہ کردے۔حضور نبی کریم بیش بیٹر پر حملہ نہ کردے۔حضور نبی کریم بیش بیٹر بیٹر مایا اے ابو بکر ( والنیز )! تمہارا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ عن وربی ہو کہ ہے۔

غارِ تور میں قیام کے دوران جب مشرکین مکد کی جانب سے کرز بن علقمہ غزاعی نامی کھوجی غار کی جانب آن نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق ذائی فار کی جانب آن نکلا۔ حضرت ابو بکر صدیق ذائی فار کی جانب آن نکلا۔ حضور نبی کریم مضافی نامی کے تھم سے غارِ حضور نبی کریم مضافی نہ آپ دائی فار کو حصلہ دیا اور پھر اللہ عزوجل کے تھم سے غارِ

# الانتساز الوبراصيان التفاي فيصل

تورکے منہ پرسرکنڈوں کا ایک درخت اُگ آیا۔ غار کے دہانے پر ایک کبوتروں
نے گھونسلا بنا دیا جس میں کبوتری نے انڈے بھی دے دیۓ۔ ایک مکڑی نے غار
کے دہانے پر اپنا جالا بن لیا اور غار کا منہ اس جالے سے بند ہوگیا۔ جب وہ کھوجی
مشرکین مکہ کو لے کر غار کے پاس پہنچا تو وہ غار کے منہ کواس طرح بند دیکے کرواپس
لوٹ گئے کہ یہاں کوئی نہیں آسکنا۔

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق بنائیز جب کھوجی کو دیکھے کر گھبرا گئے تھے اور حضور نبی کریم میٹے ہوئی آپ بنائیز کوسلی دی تھی اس واقعہ کو اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں سور ہ تو بہ کی آیت ہم میں بیان کیا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق خالفہٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رہا گھنا کے ذمہ لگایا تھا وہ انہیں مکہ مکر مہ میں ہونے والے تمام واقعات کے متعلق شام کو آگاہ کا کہ کر مہ میں ہونے والے تمام واقعات کے متعلق شام کو آتے گاہ کریں۔حضرت عبداللہ بن ابی بکر رہا گھنا شام کو سامانِ خوراک کے ہمراہ آتے اور دن بھر کے تمام واقعات سے آگاہ کرتے تھے۔

غارِ تور میں حضور نبی کریم مضائقہ اور حضرت ابو بکر صدیق والفنہ کو کھانا ، پہنچانے کی ذمہ داری حضرت اساء والفنہ کی تھی اور وہ روزانہ کھانا تیار کر کے حضرت عبداللہ بن ابی بکر دالفخا کے ہاتھ بھیجا کرتی تھیں۔

حضور نبی کریم سے بھتے کی ہدایت کے مطابق تین دن بعد حضرت عامر بن فہیر ہ دائتہ اور عبد اللہ بن اربقط دونوں اونٹیوں کومع سامان لے کر پہنچ گئے اور پھر اس قافلہ نے ساحل کے کنارے کنارے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آٹھ روز کے سفر کے بعد مدید منورہ کے نواح میں موجود ایک بستی قبا میں جا کر قیام پذیر ہوا۔ کے بعد مدید منورہ کے نواح میں موجود ایک بستی قبا میں جا کر قیام پذیر ہوا۔ دورانِ سفر حضرت بریدہ دائتہ بن حصیب اسلمی اپنے بہتر ساتھیوں کے دورانِ سفر حضرت بریدہ دائتہ بن حصیب اسلمی اپنے بہتر ساتھیوں کے

# الانت الوبراسيان التاليك فيسل في المنافقة المناف

ساتھ حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ سفر کے دوران لوگ جب حضرت ابو بکر صدیق نبی البنی کو بہچان لیتے اور حضور نبی کریم ﷺ کے متعلق دریافت فرماتے تو آب رہائی ڈ کہتے کہ بید میرے رہبر ورہنما ہیں۔

#### قبامین قیام کا فیصله:

جب یہ قافلہ قبا بہنچا تو قبا کے لوگوں نے اس قافلہ سے آن ملے ۔ حضور نی کیا۔ قبا کے مقام پر حفرت علی الرتفنی طابقہ بھی اس قافلہ سے آن ملے ۔ حضور نی کریم ہے بھی نے قبا میں حفرت کلٹوم بن البدم طابقہ کے گھر میں قیام کیا جبہ حضرت البوم طابقہ کے گھر موا۔ حضور نی البوم صدیق طابقہ کے گھر موا۔ حضور نی کریم ہے ہے آن خاتم میں البدم طابقہ سے زمین خریدی اور اس پر ایک محبد کریم ہے ہے آن جا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جائے اور کی بنیاد رکھی جے مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جائے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جائے نام میں دیگر میں البدم میں حضور نی کریم ہے ہے ہے تانہ بٹانہ حصد ویکر میں بہلی مرتبہ نماز جعد باجماعت اداکی گئی جس میں قریباً سوسحا بہ کرام جی گئی ہیں میں قریباً سوسحا بہ کرام جی گئی ہیں میں قریباً بغدرہ روز تک رہا۔

لیا۔ قبا میں پہلی مرتبہ نماز جعد باجماعت اداکی گئی جس میں قریباً بغدرہ روز تک رہا۔

#### مديبندمنوره آمد:

پانچ سولوگوں نے حضور نبی کریم میشائی کے قافلے کا استقبال کیا۔ انصار کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں کی عورتیں ا اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی تھیں اور ایک دوسرے سے حضور نبی کریم میشائی کے متعلق پوچھتی تھیں۔

حضور نبی کریم منظر کیا بیرقافلہ بارہ رہیج الاول کو مدینہ منورہ میں داخل موا اور آپ منظر کی ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوا۔

حضرت انس بن ما لک رائین فرماتے ہیں جس وقت حضور نبی کریم سے ایک والی اور حضرت ابو بکر صدیق رائین فرماتے ہیں جس وقت حضور نبی کریم سے ایک وائین اور دیگر صحابہ کرام و انگار پر مشمل قافلہ مدید منورہ میں داخل ہوا تو یہ قافلہ انصار کے ہر گھر کے آگے ہے گزرا۔ ہر انصار کی خواہش تھی حضور نبی کریم سے انتخا کا یہ قافلہ اس کے گھر قیام پذیر ہوئے۔حضور نبی کریم سے ایک ایک اور خالی میں وہیں قیام فرماؤں گا چنا نجیہ حضور نبی کریم سے ایک حضرت ابوابوب انصاری وائین کے گھر کے آگے بیٹے گئی اور حضور نبی کریم سے ایک حضرت ابوابوب انصاری وائین کے گھر کے آگے بیٹے گئی اور حضور نبی کریم سے ایک خالی خالی انسان اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی درمیان بھائی جائی جمائی جائی اور ایک انسان بھائی جائی جمائی بھائی بھائی درمیان بھائی جائی جائی جائی جائی بھائی بنایا۔ درمیان بھائی بنایا ور حضرت خارجہ وائینی الرتھ کی واپنا بھائی بنایا ور حضرت خارجہ وائینی بی البی نہیں بنایا۔ داو بھر مید بی کریم سے اور جائی خارجہ وائینی بی البی نہیں بنایا۔ داو بھر مید بی کریم سے اور جائین بی البی نہیں بنایا۔ داو بھر مید بی کریم سے اور جائی خارجہ وائینی بی البی نہیں بھائی بنایا اور حضرت خارجہ وائینی بی البی نہیں بی بنایا۔ داو بھر مید بی کریم سے اور جائیں خارجہ وائین بی البی نہیں البی نہیں بی بنایا۔ داور ایک بنایا۔ داور ایک بنایا۔ داور ایک بنایا۔ داور ایک بھائی بنایا۔ داور ایک بنایا کو دی بنایا دور ایک بنایا کو دھرت خارجہ وائین بنایا کو دھرت خارجہ دی دور کی دور کی دور کرت کے دور کی دو

O\_\_\_O

#### چوتھا باب:

# مدنی زندگی اورغزوات میں شمولیت

مدینه منوره میں شب وروز ،غزوات میں شمولیت ، مدینه منوره جی اور امام صحابہ رہن کھنٹم مقرر کیا جانا

O....O.....O

الاسترابوبرسيان فاتوك فيسل 96

ضعفی میں بہ توت ہے ضعفوں کو قوی کر دیں ۔۔۔ سہارا لیس ضعف و اقویا صدیق اکبر رظائفہ کا خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآں میں ۔۔۔ کریں پھرکیوں نہ اکرام اتقیاصدیق اکبر رظائفہ کا

# الإسراد المراسيان المالية الما

# مديبنهمنوره ميں شب وروز

#### مسجد نبوی ﷺ کی زمین کی خریداری کا فیصله:

حضور نبی کریم بین بینے مذیرہ میں حضرت ابوابوب انصاری جائنے بئے مدینہ منورہ میں حضرت ابوابوب انصاری جائنے بئے الک بن کے گھر قیام کیا۔ حضرت ابوابوب انصاری جائنے کے گھر کے سامنے بنو مالک بن نجار کے ایک محلّہ کے میدان میں جہال حضور نبی کریم بینے بینے کی اونٹنی قصوی بیٹی تھی آپ شے بینے آپ کے اس میدان کے متعلق دریافت کیا کہ بیدجگہ کس کی ملکیت ہے۔ آپ شے بینے کو بتایا گیا کہ بید دو کم من بھائیوں سبل اور سبیل کی جگہ ہے اور ان کے سر پرست مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت اسعد بن زرارہ جائنے ہیں۔

حضور نی کریم سے بیٹی نے اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت سہل اور حضرت سہیل بڑی گئی نے وہ جگہ فی سہیل اللہ دینی چاہی گر حضور نبی کریم سے بھی نہ نے اسے خرید نے کا ارادہ ظاہر کیا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا بھی نے کا ارادہ ظاہر کیا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا ہی خواہش پر خرید اری کے معاملہ پر بات کی۔ آپ بڑا ہؤئی نے حضور نبی کریم سے بھی کی خواہش پر مسجد نبوی کے لئے زمین خرید نے کا فیصلہ کر لیا اور پھر دس ہزار درہم کے عوض وہ زمین خرید ہے۔

حضور نبی کریم سے اللے الے مسجد نبوی کی تغییر میں دیگر صحابہ کرام دی اللہ کے

ہم اہ دن رات کام کیا۔ حضرت ابو بمرصد این بیانی مسجد کے لئے پھر کمر پر لاد کر لائے ستھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر انتہائی سادہ تھی اور اس کی دیواریں پھر اور گارے سے بنائی گئی ہیں۔ مسجد کی حجیت تھجور کے پتوں کی بنائی گئی تھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور نبی کریم سے بیائی گئی تھی۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور نبی کریم حضور نبی کریم سے بیان حال کے ہمراہ قیام پذیر ہوئے۔

#### تجارت کرنے کا فیصلہ:

حضرت ابوبرصدین بیشہ کے اعتبار سے کیڑے کی تجارت کرتے سے مدید منورہ میں قیام کے بعد آپ بڑائیڈ نے کیڑے کی تجارت کو ہی بطور پیشہ دوبارہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے انصاری بھائی حضرت خارجہ بڑائیڈ بن ابی زہیر کے ہمراہ کیڑے کی تجارت شروع کی۔ آپ بڑائیڈ نے اپنے شب وروز کو دین اسلام کی ترقی کے لئے وقف کر دیا اور حضور نبی کریم بھے ہے ہے کہ امراہ وعظ وتلقین کا سلام کی ترقی کے لئے وقف کر دیا اور حضور نبی کریم بھے ہی ہی اسلامی ریاست سلسلہ شروع کیا۔ حضور نبی کریم بھے ہی ہی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو آپ بڑائیڈ کو دفاعی شعبے کا انبچارج مقرر کیا۔ آپ بڑائیڈ نے اپنی صلاحیتوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ اس منصب کے حقدار بلا شبہ آپ بڑائیڈ بی صلاحیتوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ اس منصب کے حقدار بلا شبہ آپ بڑائیڈ بی کی روا گی سے قبل آپ بڑائیڈ نے مشورہ ضرور طلب بیں۔ حضور فہ کریم می کی روا گی سے قبل آپ بڑائیڈ نے مشورہ ضرور طلب کرتے اور آپ بڑائیڈ کے مشوروں پراعتاد کرتے تھے۔

#### آب وہوا کی تبدیلی سے بیار ہونا:

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ فلی بناسے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم مضرف عند منورہ تشریف لائے تو آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے مشتر مہاجرین بیار ہو گئے۔ ان میں والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال

# الانت ابو برسيان التاكي فيصل

صبتی اور حضرت عامر بن فہیر ہ بنی النظم بھی تھے۔حضور نبی کریم سے بیٹے جب ان کی عیادت کو آئے تو انہوں نے ایسے اشعار پڑھے جن میں موت کا ذکر تھا۔حضور نبی کریم ہے ہے۔ تو انہوں نے ایسے اشعار پڑھے جن میں موت کا ذکر تھا۔حضور نبی کریم ہے ہے۔ نے دعا اور ان کی صحت کے لئے دعا اور ان کی صحت کے لئے دعا اور ان کی صحت کے لئے دعا اور ان کی حصت کے لئے دعا اور ان کی حصت کے ان صحابہ کرام بنی اُنٹیم کو صحت کا ملہ عطا فر مائی۔

#### حضرت عائشه والنعبة كي حضور نبي كريم التي المادي كا فيصله:

ام المومنین حضرت خدیجہ فالعُنیا کے وصال کے بعد حضرت خولہ فالعُنیا بنت حکیم نے حضور نبی کریم میں ہے۔ حکیم نے حضور نبی کریم میں ہے۔ کو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سودہ فرائی ہے۔ نکاح کی ترغیب دلائی اور پھر حضور نبی کریم میں کو کیا ہے اس سے نکاح کا پیغام بھی لے کر گئیں۔
لے کر گئیں۔

ام المونین حفرت عاکشہ صدیقہ وہ تھیا کی عمر مبارک ہوقت نکاح چھ برس تھی۔ آپ وہ تھیا، حضور نی کریم ہے ہے۔ تھی۔ آپ وہ تھیا، حضور نی کریم ہے ہے۔ نکاح میں ہوا۔ آپ وہ تھیا، حضور نی کریم ہے ہے۔ نکاح میں آنے والی واحد کنواری خاتون تھیں۔ آپ وہ تھیا کا نکاح ماو شوال میں نکاح ہونے سے دورِ جاہلیت کی اس رہم کا خاتمہ بھی ہوگیا کیونکہ عرب ماوشوال میں نکاح کرنے کو منحوں سمجھتے تھے۔ روایات کے مطابق جس دن آپ وہ تھیا کا نکاح تھا اس دن آپ وہ تھیا این سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ نکاح کے بعد آپ وہ تھیا کی والدہ نے آپ وہ تھی کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی۔ حضور نبی کریم میں ہوگیا فرمایا والدہ نے آپ وہ تھیا کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق وہ النفیا نے پڑھایا۔ آپ وہ تھیا فرمایا

''میرا نکاح ہو گیا اور مجھے اس وقت اس کی خبر بھی نہھی۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ اب میرا نکاح ہو گیا ہے اس لئے میں والدہ نے مجھے سمجھایا کہ اب میرا نکاح ہو گیا ہے اس لئے میں گھر سے باہر نکلنا حجوز دوں۔''

بخاری کی روایت ہے کہ ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ والنفیا کے ساتھ الکاح سے قبل حضور نبی کریم میں کی گئی نے خواب میں ویکھا کہ ایک فرشتہ انہیں ریشم کے کیڑے میں لیبٹ کرکوئی شے پیش کر رہا ہے۔ آپ میں کی گئی ہے جب اس ریشم کے کیڑے میں لیبٹ کرکوئی شے پیش کر رہا ہے۔ آپ میں کھورت میں چنانچہ کے کیڑے کو کھول کر دیکھا تو اس میں حضرت عاکشہ صدیقتہ والنفیا موجودتھیں چنانچہ اس خواب کے بعد آپ میں کھیرت ابو بکرصدیق والنفیا کے ہاں حضرت عاکشہ صدیقہ والنفیا سے نکاح کا بیغام بھیجا تھا۔

ام المومنين حضرت عائشه صديقه ولينها فرماتي بين كه والدبرز گوار حضرت ابو بكرصديق وماتي بين كه والدبرز گوار حضرت ابو بكر صديق والله باره اوقيه حياندي حق ابو بكر صديق ولينظ الدي حق الموادي و الموادي

مبر کے عوض کیا۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بڑائیٹا کا قیام اپی والدہ اور بہن کے ہمراہ بنو حارث کے مخلہ میں ہوا جہال حضرت ابو بکر صدیق بڑائیٹا قیام پذیر تھے۔
مراہ بنو حارث کے مخلہ میں ہوا جہال حضرت ابو بکر صدیق بڑائیٹا کی صحت بگڑ مدینہ منورہ آمد کے بعد حضور نبی کریم بھی بیشتر صحابہ کرام بنی اُنٹیا کی صحت بگڑ گئی اور وہ شدید بیار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیٹا بھی بیار ہونے والے صحابہ کرام بنی اُنٹیا میں شامل تھے۔ آپ بڑائیٹا نے اپنے والد کی دن رات خدمت کی جس کرام بنی اُنٹیا بیار ہو گئی والیٹی جس کے باعث حضرت ابو بکر صدیق بڑائیٹا کی طبیعت سنجل گئی۔ دن رات کی اس خدمت کی جس کے بعد آپ بڑائیٹا بیار ہو گئیں اور یہاں تک کہ آپ بڑائیٹا کے سر کے بال بھی جھڑ کے بحد آپ بڑائیٹا کی صحت قدرے بہتر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق بڑائیٹا کی صحت قدرے بہتر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق بڑائیٹا کی صحت قدرے بہتر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق بڑائیٹا کی ضحت قدرے بہتر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق بڑائیٹا کی خدمت میں عرض کیا۔

"يارسول الله يضيئ إلى آب اب ابن امانت كولے جاكيں۔"

حضور نبی کریم مضیقہ نے فرمایا میں اس وقت مہر ادانہیں کرسکتا۔ حضرت ابو بکرصد بق طافی کریم مضیقہ نے فرمایا میں اس وقت مہر ادانہیں کرسکتا۔ حضرت ابو بکرصد بق طافی نے کا میں سے حضور نبی کریم مضیقہ کو قرض دیا جس سے حضور نبی کریم مضیقہ کے آپ دائی ہا کہ مہر ادا کیا اور بول آپ دائی کا مہر ادا کیا اور بول آپ دائی کی کے گھر آگئیں۔

#### حضرت على المرتضى وظائفة كوشادى كے لئے قائل كرنا:

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مشابقیۃ کی لاؤلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرافلی نبی سے نکاح کے لئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وی ایم حضور نبی کریم مشابقیۃ کو پیغام بھیجا مگر حضور نبی کریم مشابقیۃ نے ان دونوں صحابہ کرام دی گئیۃ کو یہی جواب دیا کہ جھے تھم البی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت صحابہ کرام دی گئیۃ کو یہی جواب دیا کہ جھے تھم البی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت

الناسة ابوبرص بيان فاتوك فيسل

ابو برصدین اور حفرت عمر فاروق بی گفته محو گفتگو سے اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہم الز ہرا والتی استد نے شار شرفاء نے حضور نبی کریم ہے بیٹی کی وختر نیک اختر حفرت سیدہ فاطمہ الز ہرا والتی است نکاح کی خواہش فلا ہر کی ہے بیٹی ہم میں سے کی کوائی بارے میں مثیت جواب نہیں ملا ایک علی (جالی ان ) رہ گئے ہیں گر وہ اپنی شگدی کی وجہ سے فاموش ہیں ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے تا کہ وہ حضور نبی کریم ہے بیٹی اور حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرا والتی ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے تا کہ وہ حضور نبی کریم ہے بیٹی اور حضرت میں فاروق ہو التی از ہرا والتی المرتضی والتی والتی والتی والتی والتی المرتضی والتی و

حضرت علی الرتضی رہائی نے حضور نبی کریم سے بیٹا کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم سے بیٹا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرا دہائی ناح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم سے بیٹا نے اے قبول فرما لیا اور آپ رہائی نئے سے دریافت فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لئے کیا ہے؟ آپ رہائی نے عرض کیا اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم سے بیٹا نے فرمایا تم جاو اور اپنی زرہ فروخت کر دواور اس سے جورقم ملے وہ لے کرمیرے پاس آ جانا۔ آپ رہائی نزرہ کی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رہائی نزرہ کی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رہائی نزرہ لیا زرہ میں ایک گھرٹا سے جورتم مائی نہائی کا گزروہاں سے ہوا۔

المناسبة الوبراصيات المناسبة ا

انہوں نے آپ برائی سے بہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ برائی نے نے انہوں نے اس برائی ان اپنی زرہ فروخت کرنے کے لئے کھڑا ہوں۔ حضرت عثمان عنی برائی نے وہ زرہ چارہ ورہم میں خرید کی اور پھر وہ زرہ آپ بڑا تھے کے وہ ترہ چارہ ورہم میں خرید کی اور پھر وہ زرہ آپ بڑا تھے کو تھے تھے دے دی۔ آپ بڑا تھے نے واپس جا کرتمام ماجراحضور نبی کریم سے تھے انکی کو اس کے حق میں دعائے نبی کریم سے تھے نے حضرت عثمان عنی بڑا تھے کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھے کہ کو دیتے ہوئے فرمایا وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہران بی شروری اشیاء خرید لائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھے تو حضور نبی کریم سے تھے ان خود آپ صدیق بڑا تھے اور حضور نبی کریم سے تھے ان خود آپ خود آپ بڑا تھا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہران بی کریم سے تھے ان خود آپ بڑا تھا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہران بی کریم سے تھے ان میں میں بڑا تھے اور حضور نبی کریم سے تھے ان خود آپ بڑا تھا یا۔

O.....O.....O

# غزوات ميں شموليت

حضرت ابو بمرصدیق بنائفہ نے حضور نبی کریم منظ بھی کی حیات طیبہ میں تمام غزوات میں شمولیت اختیار کی۔ ذبل میں ان غزوات کا ذکر بیان کیا جارہا ہے جن میں آپ بنائفہ نے حضور نبی کریم منظ بھی کے شانہ بشانہ شرکت کی اور بہادری و جراکت کے ہے۔ جراکت کے ہے مثل کارنا ہے انجام دیے۔

#### غزوهٔ بدر میں شمولیت:

حق وباطل کے درمیان پہلامعر کہ بجرت مدینہ کے دوسرے سال رمضان المبارک میں بدر کے مقام پر ہوا جسے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بدر کا میدان مدینہ منورہ سے قریباً ای میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس غزوہ میں تین سو تیرہ مجاہدین جن میں ساٹھ مہاجرین اور باقی انصار شامل میں حضور نبی کریم سے بین میدان میں اتر ہے۔ مشرکین کا شکر ایک بزار کی تعداد میں سامانِ جنگ سے لیس ابوجہل کی قیادت میں میدان میں اتر اے اسلامی اشکر کے بین سامانِ جنگ سے لیس ابوجہل کی قیادت میں میدان میں اتر اے اسلامی اشکر کے بین کا تھا بیس جنگی ساز دسامان کی کمی تھی اور مجاہدین میں سب سے بردا امتحان مہاجرین کا تھا جواسے بھائیوں کے مقابلہ میں تھے۔

میدانِ بدر پہنچنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ طابعیٰ نے ایک ٹیلے پر حضور نبی کریم مشرکی کے لئے سائبان بنایا جہاں حضرت ابوبکر صدیق طابعیٰ ،حضور

نبی کریم م<u>نت کینے</u> کی حفاظت کے لئے مقرر ہوئے اور اس جگہ سے حضور نبی کریم میں ہے۔ نے آپ بنائین کے ذریعے لشکر کو ہدایات جاری فرما نمیں۔

صحیحین کی روایت ہے حضرت عمر فاروق بڑائیڈ نے فرمایا جب حق و باطل کے درمیان پہلامعر کہ بدر کے مقام پر ہوا تو حضور نبی کریم ہے ہے۔ نے مشرکین کے لشکر کا جائزہ لیا تو ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی اور وہ جنگی ساز وسامان سے لیس تھے جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور ان کے پاس جنگی ساز وسامان کی بیس سے جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور ان کے پاس جنگی ساز وسامان کی بھی کمی تھی۔ حضور نبی کریم میں ہے تا تھی بلند فرمائے اور دعا کی۔

"اے اللہ! تو نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا فرما۔ اگر آج میٹی بھرمسلمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی ہاتی ندرہے گا۔"

حضرت عمر فاروق جلینی فرماتے ہیں دعا کے دوران حضور نبی کریم مشاہری کی استینی کی آنکھوں سے آنسو جاری شخے اور خضور نبی کریم مشاہری کی مشاہری کی مشاہری کی مشاہری کی مشاہری کی مشاہری کے کندھوں سے نیچ گر بڑی ۔حضرت ابو بکرصدیق بٹائی نئے سے درکواٹھا کر جضور نبی کریم مشاہری کی سے بیٹی کے کندھوں بررکھا اور عرض کیا۔

" یارسول الله منظامینی این کافی ہے الله عز وجل اپنا وعدہ ضرور ایورا فرمائے گا۔'

حضرت عمر فاروق میلانیٔ فرماتے ہیں پھرالٹدعز وجل نے مٹھی بھرمسلمانوں کی مدد فرمائی اور ہمیں جنگ میں کامیابی اصل ہوئی۔

حضرت ابو بمرصدیق طالغیز نے غزوہ بدر کے موقع پر جراًت وشجاعت کی

الانت اوبرسيان التالي فيسل أ106

بے مثال داستانیں رقم کیں۔ آپ طابقہ شمشیر برہنہ ہاتھ میں کے حضور نی کریم سے ایک کا جان کے حضور نی کو میں کے حضور نی کو میں کے جان کے وقت فرماتے رہے جبکہ مشرکیان مکہ حضور نی کریم سے ایک کی وشش کرتے وقت میں جب بھی حضور نی کریم سے بھیے وظیل دیتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے آپ طابقہ این ہے مثال جرائت سے انہیں پیچھے وظیل دیتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس نازک موقع پر آپ طابقہ نے ایک لمحہ کی بھی فقلت نہ برتی۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور نی کریم سے بھی کے ارام فرما رہے تھے کہ حضور نی کریم سے بھی کہ حضور نی کریم سے بھی کے ارام فرما رہے تھے کہ حضور نی کریم سے بھی کے ارام فرما رہے تھے کہ حضور نی کریم سے بھی کے ایک ایک کے کہ حضور نی کریم سے بھی کے ارام فرما ورحضرت ابو بمرصد بق

''اے ابو بحر (بڑائیڈ؛)! تہہیں مبارک ہواللہ عزوجل نے جس مدد کا وعدہ کیا تھا وہ آن پہنچی ہے اور جبرائیل (علیائلا) اپنے گوڑے کی باگیس تھا ہے میدانِ جنگ میں پہنچ گیا ہے۔'' غزوہ بدر میں اللہ عزوجل نے لشکر اسلام کو حضور نبی کریم مینے ہے۔' کے طفیل مشرکین پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کے متعلق فرمائی۔

رنی نینے سے فر مایا۔

قَدُ كَانَ لَكُمْ اللهِ فِي فِئتَيْنِ الْتَقَتَا طَ فِئَةٌ تَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْخُرِى كَافِرةً اللهِ وَالْخُرِى كَافِرةً اللهِ وَالْخُرِى كَافِرةً اللهِ وَالْخُرِى كَافِرةً اللهِ وَالله وَمُحَافِ كَرُومُول مِين اللهِ وَالله كَلُومُول مِين اللهِ وَمُحَالِمُ وَمُول مِين جواليك دوسرے سے لڑے ان میں سے ایک وہ تھا جواللہ كى راہ میں لڑا اور دوسرا گروہ كا فروں كا تھا۔"

غزوهٔ بدر میں چودہ صحابہ کرام شی اُنتیم سنے جام شہادت نوش فرمایا ان میں

چھ مہاجرین اور آٹھ انصاری تھے۔ مشرکین کے ستر آدی جہنم واصل ہوئ۔ حضور بی کریم ہے ہے کہ کم پر شہداء کو بدر میں سپر دِ خاک کیا گیا اور مشرکین کے ستر آدی جو جہنم واصل ہوئے تھے انہیں ایک گڑھے میں فن کر دیا گیا۔ حضور نی کریم ہے ہے مشرکین کے گڑھے پر تشریف لے گئے اور ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فر مایا۔ مشرکین کے گڑھے پر تشریف لے گئے اور ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فر مایا۔ من کیا تم نے اللہ عزوجل کے وعدہ کو حق نیا بچواللہ عزوجل نے میر ساتھ کیا تھا۔ میں نے اس وعدے کو حق پایا جواللہ عزوجل نے میر ساتھ کیا تھا۔ میں نے اس وعدے کو حق پایا جواللہ عزوجل نے میر ساتھ کیا تھا۔ تم اپنے نبی کے سب سے برے رشتہ دار سبخ اور تم نے میرا انکار کیا جبکہ دوسروں نے میری تصدیق کی۔ تب اور تم نے میری سرزمین سے نکالا اور دوسروں نے میری مدد دیر دسروں نے میری مدد دیر دسروں نے میری مدد دیر دسروں نے میری مدد

#### سب سے زیادہ بہادرکون؟:

حضرت علی الرتضی دی نیز جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ دی نیڈ نی نے لوگوں سے دریافت کیا تمہاری نظر میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہماری نظر میں آپ دی نیڈ سب سے زیادہ بہادر ہیں کیونکہ آپ دی خواب دیا کہ ہماری نظر میں آپ دی نیڈ سب سے زیادہ بہادر ہیں کیونکہ آپ دی نیڈ نی کوحضور نبی کریم ہے تی ہے ہے ہے شیرخدا کا لقب عطافر مایا ہے۔ آپ جی نیڈ نے فر مایا نہیں میرا مقابلہ ہمیشہ اپ برابر کے لوگوں سے ہوا اور میں نے حضرت ابو برصد یق دریافت کیا کہ اس کی کیا جب دی نی نی کہ اس کی کیا جب برابر کے موقع پر حضور نبی کریم ہے ہے ہے کے لئے جب سائبان بنایا گیا تو سوال اٹھا حضور نبی کریم ہے ہے کی حفاظت کا ذمہ کون جب سائبان بنایا گیا تو سوال اٹھا حضور نبی کریم ہے ہے۔ کی حفاظت کا ذمہ کون

### الروا الروا المواجعة المواجعة

اٹھائے گا اور مشرکین کو ان کے ناپاک ارادوں سے کون رو کے گا؟ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق بنائیڈ آگے برا ھے اور حضور نبی کریم میں پہلے کی حفاظت فر مائی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ آپی تکوار نیام سے نکالے اپنی جگہ پر ڈیٹے رہے اور کسی مشرک کو حضور نبی کریم میں بھی ہے نزد یک نہ جانے دیا۔

#### حضور نبی کریم منظامین کا آب طالعند کے فیصلے کی تکریم کرنا:

غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے ستر کے قریب افراد کو قیدی بنایا گیا جنہیں حضور نبی کریم مشرکین مکہ سے ستا کہ کا میں دے دیا اور ان مین سے بچھ کو بعد میں فدید لے کرچھوڑ دیا گیا۔ حق و باطل کے اس معر کے میں حضرت ابو بکر صدیق فرائیڈ کا کر دار نمایاں تھا۔ حضور نبی کریم میں ہے بھی کے گئی کی حکمت عملی آپ بنائیڈ کا کر دار نمایاں تھا۔ حضور نبی کریم میں ہے بھی کی حکمت عملی آپ بنائیڈ کی مشاورت سے مرتب کی۔

جب قید یوں کے متعلق حضور نبی کریم سے پہتا نے اپنے صحابہ کرام رش گنا ہے۔

مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق بٹائٹی نے عرض کیا یارسول اللہ سے پہتا ہیں میں اکثر کا تعلق آپ سے پہتا ہے خاندان سے ہے انہیں مناسب فدید لے کر آزاد کر دیا جائے تا کہ جو فدید ان سے حاصل ہواس سے مسلمانوں کی حالت زار کو بہتر بنانے میں مدد ملے اور ہم اس فدید سے اپنے فوجی اخراجات کو بھی پورا کر سیس۔

منانے میں مدد ملے اور ہم اس فدید سے اپنے فوجی اخراجات کو بھی پورا کر سیس منانے میں مدر اور کہتر ابو بکر حضرت ابو بکر منازق بٹائین نے عرض کیا یارسول اللہ سے پہتا میری رائے حضرت ابو بکر صدیق بائین کر متن کی مقالمہ نہیں کر سکتی میری رائے میں ان سب کے سرقلم کر دیئے جا کی صدیق بٹائین کو دیکھ کر ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔حضور نبی کریم سے پہتا نے جب ہماری اس کتی کو دیکھ کر ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔حضور نبی کریم سے پہتا نے جب ہماری ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔حضور نبی کریم سے پہتا نے جب ہماری ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔حضور نبی کریم سے پہتا نے جب بیات تریف اسے خیمہ میں تشریف

لے گئے۔ پچھ در بعد واپس آئے اور فرمایا اللہ عزوجل نے بعض لوگوں کے دل بہت نرم کئے ہیں اور وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہے اور بعض کے داول کو سخت کیا ہے اور وہ پھروں ہے بھی زیادہ سخت ہیں اور ابو بمر (طِنائِیْڈ) کی مثال ابراہیم علیاتلاً کی تی ہے جنہوں نے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی اے اللہ! جومیری بات مان لے وہ میرے ساتھ ہے جومیرا انکار کرے تو اس کو بھی بخش دے اور تو ہی رحم فر مانے والا ہے اور ابو بکر (ولائنوز) کی مثال عیسلی علیائلہ کی سے جنہوں نے اللہ عز وجل کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ! تیراحق ہے اور بیہ تیرے بندے ہیں جا ہے تو انہیں عذاب دے اور جاہے تو بخش دے اور تیرا قول غالب اور حکمت والا ہے اور عمر (طالفن ) کی مثال نوح علیاته کی سی ہے جنہوں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ! روئے زمین برنسیٰ کا فرکو ہاقی نہ رہنے دے اور عمر (ہلائیڈ) کی مثال موی علیاتلا کی سی ہے جنہوں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ! ان کے مال تباہ و برباد کر وے اور ان کے دلوں کوسخت کر دے کہ یہ دردناک عذاب دیکھے بغیر تھے ماننے والے ہمیں ہیں۔ پھرحضور نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بمرصدیق دلاننیز کی رائے اور فیصلے کوتر جیج دی اور متعدد قیدیوں کو مناسب فدیہ کے عوض رہا کر دیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بمرجانفیا جو که غزوهٔ بدر کے موقع پرمسلمان نه عضے اور مشرکین مکه کے ہمراہ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف تنے انہوں نے ایک مرتبہ اپنے والد بزرگوار حضرت ابو بمرصدیق جائفین سے عرض کیا که غزوهٔ بدر کے موقع پر آپ جائفین متعدد بار میری تکوار کی زد میں آئے گر میں نے آپ جائفین متعدد بار میری تکوار کی زد میں آئے گر میں نے آپ جائفین کو اپنا باپ سجھتے ہوئے چھوڑ دیا۔ آپ دائفین نے جب بیٹے کی بات می تو فر مایا۔

''تم ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں نہیں آئے اللہ عزوجل کی قتم! اگرتم میری تلوار کے بنچے آجاتے تو میں تمہیں ہرگزنہ چھوڑتا کیونکہ اس وقت حق اور باطل کے درمیان معرکہ تھا اور اس وقت تم باطل کی نمائندگی کررہے تھے۔''

غزوهُ احد میں شمولیت:

غزوہ بدر میں مشرکین کے جولوگ جہنم واصل ہوئے ان میں بیشتر کا تعلق قریش سے تھا اور وہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل سے جہنوں نے ہجرت کی رات حضور نبی کریم ہے ہے ہی گا کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد قریش کی راتوں کی نمیندیں حرام ہو چکی تھیں انہوں نے کی قبائل کو متحد کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جنگ کے لئے انہوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس دوران قریش کا ایک قافلہ جو کہ سامالِ تجارت فروخت کرنے کے بعد ایک کثیر منافع لے کرلوٹا تھا اس نے بھی اڑھا کی لاکھ درہم فراہم کر دیے۔ حضور نبی کریم سے بھی ہے حضرت سیدنا عباس ڈالٹی جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ایک قاصد کے ذریعے حضور نبی کریم میں ہی مقیم تھے انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ایک قاصد کے ذریعے حضور نبی کریم میں ہی مقیم تھے انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ایک قاصد کے ذریعے حضور نبی کریم میں ہی کریم کے انہوں نبی کریم کی جنگی دی۔

رئے الاول سے میں حق و باطل کے درمیان دوسرامعرکہ احد کے مقام پر پیش آیا۔ احد مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے۔ مشرکین کالشکر جنگی ساز وسامان سے لیس تھا اور تین ہزار کے نفوس پر مشتمل تھا۔ حضور نبی کریم میں ساز وسامان سے لیس تھا اور تین ہزار کے نفوس پر مشتمل تھا۔ حضور نبی کریم میں سے تین سوائٹ کی تیاری کرنے کا تھم دیا اور ایک ہزار مجاہدین کالشکر لے کراحد کے مقام پر پہنچے۔ ایک ہزار مجاہدین کے لشکر میں سے تین سولوگ

### الناسة الإرام المالية المالية

عبدالله بن البی سلول منافق کے ساتھی تھے جنہیں وہ راستہ ہے بی واپس کے گیا اور یوں حضور نبی کریم شے بیچ جا تاروں کی تعداد سات سورہ کئی جن میں حسرت ابو برصد بق نبی بھی تھے۔

حق و باطل کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تو حضور نبی کریم ہے جب نے حضرت عبداللہ بن جبیر جالئے گھ کو پچاس تیراندازوں کے ایک دستہ کے ہمراہ احد پہاڑی پشت پر تعینات کر دیا تا کہ اگر دشمن پشت سے حملہ آور ہوتو وہ انہیں روک عکیں۔ مجاہدین نے مشرکین کی کمرتوڑ دی اور وہ میدانِ جنگ جبوڑ کر بھاگ نکلے۔ مجاہدین ان کے حیموں تک پہنچ گئے اور مشرکین نے اپنا سازوسامان و ہیں چپوڑ کر بھاگئے میں عافیت محسوس کی ۔ لشکر اسلام میں پچھ مجاہدین ایسے بھی تھے جنہوں نے عال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جب مشرکین کو بھاگتے دیکھا تو مال غنیمت لوثنا شروع کر دیا۔

انہوں نے مشرکین پرتابر توڑ حملے کرنا شروع کر دیئے اور پھر ہندہ کے غلام حبثی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا۔

غزوہ احد میں سر صحابہ کرام ش کُنٹم نے جام شہادت نوش فرمایا جبکہ بائیس کفار جہنم واصل ہوئے۔حضور نبی کریم ہے بیٹ کا دفاع کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضی اور حضرت طلحہ بن زبیر شی کُنٹم نے ملا اپنی جانثاری کا جوت دیا اور آپ ہے بیٹم کی حفاظت فرمائی۔حضور نبی کریم ہے بیٹر آل جانثاری کا جوت دیا اور آپ ہے بیٹم کی حفاظت فرمائی۔حضور نبی کریم ہے بیٹر آل و بیشتر احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہمیں محبت ہے۔ آپ ہے بیٹر شہداء کی قبور پر بھی تشریف لے جاتے اور اسے بھی ہم سے محبت ہے۔ آپ ہے بیٹر شہداء کی قبور پر بھی تشریف لے جاتے اور فرماتے تم پر سلام ہوتمہار سے حوصلہ اور صبر کی وجہ سے تمہیں تشریف لے جاتے اور فرماتے تم پر سلام ہوتمہار سے حوصلہ اور صبر کی وجہ سے تمہیں آخرت میں بہترین انعام ملا ہے۔ اللہ عزوجل نے سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے متعلق فرمایا۔

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَهْعَٰ فَبِاذُنِ اللّهِ وَلِيعُلّمَ الْهُومِنِينَ وَلِيعَلّمَ الّذِينَ نَافَقُوا الْهُومِنِينَ وَلِيعَلّمَ الّذِينَ نَافَقُوا "الله ومِنِينَ وَلِيعَلّمَ الّذِينَ نَافَقُوا "الله كَحَمَ "اور جونقصان تهمين اس لرائي كه دن چنجا وه الله كحم سي الله الله علم الله عنها اور وه اس لئے تھا تاكه ديھے كه تم ميں سے كون ايمان والا ہے اور كون منافق ہے۔ "

غزوہ احد کے متعلق بہ کہنا کہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی غلط ہے یہ جنگ بغیر کسی متعبد پر بہنچ بغیر ختم ہوئی کیونکہ اس جنگ میں دونوں فریقوں کا نقصان ہوااور کوئی ایک فریق دوسرے پر حاوی نہ ہوسکا۔مشرکین ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم مضوبہ میں ناکام رہے اور حضور نبی کریم مضوبہ میں ناکام رہے اور

حضور نبی کریم مضینی کے جانثاروں کے آگے بے بس نظر آئے۔

روایات میں آتا ہے غزوہ احد کے موقع پر حضور نی کریم ہے ہے۔ کی پیٹانی پرانیک کڑی پیوست ہوگی۔ حضرت ابو بمرصد بی بیائیڈ اس کڑی کوا ہے دانتوں سے نکالنے کے لئے جھکے تو حضرت ابو بمیدہ بن الجراح بنائیڈ نے آپ بنائیڈ کوشم دے کرفر مایا آپ بنائیڈ یہ کڑی انہیں نکالنے دیں چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بنائیڈ کے وہ کڑی ایپ دانتوں سے پکڑ کرنہایت نرمی سے نکالنا شروع کی اور جب وہ کڑی حضور نبی کریم ہے دانتوں سے پکڑ کرنہایت نرمی سے نکالنا شروع کی اور جب وہ کڑی حضور نبی کریم ہے کئی آئی تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بنائیڈ کے سارت دانت گر گئے۔

### غزوهٔ خندق میں شمولیت:

مدینہ منورہ اور اس کے گردونواح میں رہنے والے یہودیوں کوحضور نبی کریم سے پہلے کی آمد سے قبل عزت و وقار حاصل تھا۔حضور نبی کریم سے پہلے جب مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی کا دور شروع ہوا تو ان یہودیوں کے ساتھ حضور نبی کریم سے پہلے آئے معاہدے کر لئے جن کی روسے وہ مشرکین مکہ کا ساتھ نندیں گے اور اگر انہیں کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ یہود نندیں گے اور اگر انہیں کوئی خطرہ لاحق ہوگا تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ یہود ان معاہدوں کے باوجود دل میں بغض رکھتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ ان معاہدوں کے باوجود دل میں بغض رکھتے تھے اور موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ یہودیوں نبی کریم سے پہلے کے دوابط بر ھانے شروع کئے۔ محضور نبی کریم سے پہلے کے دوابط بر ھانے شروع کئے۔ حضور نبی کریم سے پہلے کے دوابط بر ھانے شروع کے۔ حضور نبی کریم سے پہلے کے دوابط بر ہوئی تو حضور نبی کریم سے پہلے کے دوابط بر ہوئی تو حضور نبی کریم سے پہلے کے دوابط بر ہوئی تو حضور نبی کریم سے کھوڑے کے دوابط بر ہوئی تو حضور نبی کریم سے پہلے کے دوابط بر کال دیا۔

ذیقعدہ ۵ ھے کو دشمنانِ اسلام کا بیا گھ جوڑ چوہیں ہزار کے لئنکر کی صورت میں مدیند منورہ کی جانب جنگی ساز وسامان سے لیس ہوکر حملے کے لئے آیا۔ حضور

الانت الوبرام مدين الماني فيصل الماني الماني في الماني ف

نی کریم سے ایک ایک انگرکی آمد کی خبر ہوئی تو آپ سے ایک ایک ایران اصحابہ کرام بھی ایک ایک انگر تھی کی اور حضرت سلمان فاری جائی کے مشورہ سے شہر کے گردایک خندت کی کھدوائی شروع کی جس کی لمبائی قریبا ساڑھے تین میل اور چوڑائی قریبا پانچ گرتھی۔ اس خندت کی گہرائی پانچ گرتھی اور اس خندت سے نکلنے والی مٹی اور پھروں کو خندت کے کنارے اس طرح لگا دیا کہ اس نے ایک مورچہ کی شکل اختیار کرلی۔

حضور نبی کریم میشی کی خندق کی کھدائی کے لئے دی وی صحابہ کرام میشی کی کھرائی کے لئے دی وی صحابہ کرام رخی کی کھرائی میں حصہ لیا۔حضرت ابو بکر صد بیت رخانی بھی خندق کی کھدائی میں شامل ہے۔ آپ رخانی جبل سلع کی چوٹی پر چرہ ہو جاتے اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کر پرسکون و کھے کر اللہ عز وجل کا شکر اوا کرتے ہے۔ حضور نبی کریم میشی کی جندق کی کھدائی کے دوران تھک جاتے اور آرام کی غرض سے لینتے تو آپ رخانی اس وقت حضور نبی کریم میشی کی کھرائی ہے کرد بہرا دینا شروع کی کے دوران تھی کہیں حضور نبی کریم میشی کی کھی کی نیندخراب نہ ہو۔

مشرکین کالشکر جب مدیند منورہ کی سرحد پر پہنچا تو شہر کے گردخندق دیکھ کر پریشان ہوگیا۔اس نے شہر کا محاصرہ کرلیا اور تیراندازی شروع کر دی۔صحابہ کرام رخافی نے بھی جوابا تیر چلائے۔ کم وبیش بیس دن کے محاصرہ کے بعد اللہ عز وجل نے مسلمانوں کی مدوفر مائی اور ایک تیز آندھی آئی جس نے مشرکین کے خیمے اکھاڑ دیے اور مشرکین جوخود کئی روز کے اس محاصرے سے تنگ آ چکے تھے اور ان کے بیاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھیں میدان جنگ سے بھاگ گئے۔

پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو چکی تھیں میدان جنگ سے بھاگ گئے۔

اللہ عز وجل نے غزوہ خندق کے متعلق سورہ الاحزاب میں یوں ارشاد فرمایا۔

يَالَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْذَكُمُ الْذَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَيُحَا وَجَنُودًا لَمُ تَرُوهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

'' آے ایمان والو! یاد کرو اللہ کے احسان کو جبتم پر فوجیں ٹوٹ پڑی تو ہم نے تیز آندھی بھیجی اور الیی فوج جس کوتم د کھے نہیں سکتے اللہ وہ سب کچھ د کھے رہا تھا جوتم اس وقت کر رہے تھے۔''

غزوہ خندق میں محاصرہ کے دوران مسلمانوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا انہیں اکثر وبیشتر تنین تین دن بعد کھانا میسر آتا تھا گرانہوں نے اللہ عزوجل کی جانب سے اس آز مائش میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جھوڑا۔حضور نبی کریم منظ اللہ خود فاقہ سے رہا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹھ بھی دیگر مسلمانوں کی طرح کئی کئی روز فاقہ سے رہا کرتے عظم اور حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹھ کے۔

### واقعه افك برحضور نبي كريم مطفي المنظرة

شعبان ۵ ہیں واقعہ افک پیش آیا۔ حضور نبی کریم مضطلق کے لئے روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام فری انتخار کی ایک بری تعداد اس وقت آپ مضطلق کے مراہ تھی۔ اس مر میں ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ فری نجی بھی حضور نبی کریم مضطلق سے واپسی پر مدینہ منورہ سے کچھ دور رات کے مشاکل ہے ہمراہ تھیں۔ غزوہ بی مصطلق سے واپسی پر مدینہ منورہ سے کچھ دور رات کے وقت یہ قافلہ سے قدر سے وقت یہ قافلہ سے قدر سے فاصلہ پر چلی گئیں۔ آپ فرائٹ کیا یاس اس وقت اپنی بہن حضرت اساء فرائٹ کیا کا فاصلہ پر چلی گئیں۔ آپ فرائٹ کیا میں تھا۔ دور ان رفع حاجت وہ ہار وہیں کہیں گر

گیا۔ آپ فیل فیل نے اس ہار کی تلاش شروع کر دی۔ اس دوران قافلہ نے روائی کی تیاریاں شروع کردیں اور سار بانوں نے آپ بیلیٹنا کی ڈوئی میے بچھ کر دوبارہ اونٹ پر رکھ دی کہ آپ فیلٹنا اس میں موجود میں۔ جب آپ بیلٹنا اس ہار کو ڈھونڈ نے کے بعد واپس پہنچیں تو قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ آپ بیلٹنا پریشان ہوگئیں۔ اس دوران آپ بیلٹنا کو اپنے پردے کا بھی ہوش ندرہا۔ دفعتا وہاں سے حضرت صفوان بن معقل بیلٹنا جو کہ قافلہ کے پیچھے تھے تا کہ اگر کسی کا کوئی سامان رہ جائے تو اسے اٹھا سکیس انہوں نے آپ بیلٹنا کو دکھے لیا۔ انہوں نے آپ بیلٹنا کو وکھے تیا۔ انہوں نے آپ بیلٹنا کو دکھے تا کہ اگر کسی کا آواز می تو فورا ویکھے بیل بالد وانا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ بیلٹنا نے جب ان کی آواز بی تو فورا اپنی چا در سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان بن معقل بیلٹنا نے ابنا اونٹ آپ بیلٹنا کو ایک کر بیلٹنا کو ایک انٹا اونٹ آپ مہارتھام کی۔ جب حضرت صفوان بن معقل بیلٹنا کو لے کر اسکار اسلامی مہارتھام کی۔ جب حضرت صفوان بن معقل بیلٹنا موجود نہیں ہیں۔ سے جا ملے تو سار بانوں کو خبر ہوئی ڈوئی میں آپ بیلٹنا موجود نہیں ہیں۔

ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ والنظا کا قافلے سے بچھڑ جاتا گومعمولی واقع تھا مگر منافقین نے اس واقعہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ منافقین کا مردار عبداللہ بن الی منافق اور دیگر منافق کہنے لگ گئے کہ نعوذ باللہ آپ والنظا پاک دامن نہیں رہیں۔ آپ والنظا نے جب ان کے الزامات سے تو شدید بیار ہو گئیں۔ حضور نبی کریم مطابق کی ان الزامات کی وجہ سے قدر سے پریشان تھے جس کی وجہ سے حضور نبی کریم مطابق آپ والنظا کی پہلے جیسی تیارداری نہ کر سکے۔ کی وجہ سے حضور نبی کریم مطابق آپ والنظ کی پہلے جیسی تیارداری نہ کر سکے۔ کی وجہ سے حضور نبی کریم مطابق کی جہاں ایک ماہ تک آپ والنظ بستر پر بیار پری رہیں۔حضور نبی کریم مطابق کی جہاں ایک ماہ تک آپ والنظ بستر پر بیار پری رہیں۔حضور نبی کریم مطابق کی باتیں من رہے تھے مگر حضور نبی کریم

منتفظيني كوصرف الله عزوجل ك كلام كاانتظارتها \_

ایک ماہ کے بعد حفرت جرائیل علیات وی لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نی کریم مطابق آنے جب حفرت جرائیل علیات کا کلام سنا تو آپ مطابق کی بیٹانی پر پیدنہ جاری ہوگیا اور آپ مطابق اور آپ مطابق اور آپ مطابق اور آپ مطابق اور پھر اللہ عزوجل کا فرمان لوگوں کو سنایا جس میں اللہ عزوجل نے ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ والنوں کی پاک دامنی کی گوائی دی اور تبمت لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی۔ حضور نبی کریم مطابق اس وقت آپ دائی ہی یاس حاضر ہوئے اور آپ دائی ہی ایک اور آپ حضور اللہ کی اور تبہت لگانے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی۔ حضور نبی کریم مطابق اور آپ دائی ہی کریم دائی ہی دائی

"الله عزوجل نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے اور تم پر تہمت لگانے والے عنقریب ذلیل وخوار ہوں گے میں صرف اللہ عزوجل کی گواہی کا انتظار کررہا تھا۔"

حضرت ابوبکر صدیق بڑالفیڈ کے ایک عزیز حضرت مسطح بڑالفیڈ نے بھی منافقین کی باتیں سن کراس بات پریقین کرلیا تھا۔ آپ بڑالفیڈ ، حضرت مسطح بڑالفیڈ کی مالی مدد کیا کرتے تھے آپ بڑالفیڈ نے اللہ عزوجل کی قتم کھا لی اور فرمایا کہ اب میں مسطح (بڑالفیڈ) پر بھی خرچ نہ کروں گا۔ اللہ عزوجل نے اس موقع پر سورہ نور کی آیت ذیل نازل فرمائی:

ولا يَاتَلُ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُوتُوا اولِي. الْقُرْبِلَى وَالْمُسَكِيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيلُ اللّهِ اللّهِ وَلَيْعَفُوا وَالْمُصَعَّدُوا اللّهُ عُرِدُنَ اَنْ يَغْفِرَ اللّهِ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُور رَحِيم

"" تم میں سے فضل اور وسعت والے لوگوں کو رشتہ داروں،
مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی مدد
مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کر دینا چاہئے اور
میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے اور انہیں معاف کر دینا چاہئے اور
درگزر کردینا چاہئے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے
اور اللہ بردا بخشنے والا مہر بان ہے۔"

واقعہ افک کے پیش آنے کے بعد حضرت ابو بمرصدیق والفؤ کو بھی اس بات کا شدید غم تھا کہ ان کی پاکباز بھی پر تہمت لگائی گئی ہے لیکن آپ والفؤ کمی زبان پر شکوہ نہ لائے سوائے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اللہ عزوجل کی قتم ! ایسی بات بھی ہمارے بارے میں زمانہ جا بلیت میں بھی نہیں کی گئی چنانچہ جب اللہ عزوجل کی جانب سے ام المونین حضرت عائشہ صدیقتہ والفؤ کی پاکبازی کی گواہی دی گئی تو جانب سے ام المونین حضرت عائشہ صدیقتہ والفؤ کا کی پاکبازی کی گواہی دی گئی تو آپ والفی نے اپنا سر تجدہ میں جھکا دیا کہ اللہ عزوجل نے ان کے خاندان کی عزت کی گواہی دی۔

### معامده حدیبیه میں شمولیت:

کم ذیقعد الھ میں حضور نی کریم مضورہ کے ایک کے ملے مکہ مرمہ روانہ ہوئے اور جماعت کے ہمراہ جج بیت اللہ اور عمرہ کی ادائیگ کے لئے مکہ مرمہ روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ کے مقام پر قبیلہ خز اعمہ کے ایک شخص کو مکہ مکرمہ میں حالات معلوم کرنے دوالحلیفہ کے مقام پر قبیلہ خز اعمہ کے ایک شخص کو مکہ مکرمہ میں حالات معلوم کرنے کے لئے روانہ کیا جس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ قریش مزاحمت کا ارادہ رکھتے ہیں۔حضور نبی کریم ہے نے حالیہ کرام بڑی گئی سے مشورہ طلب کیا تو حضرت ابو بکر صدیق واپنی میں میں میں میں میں میں اور ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے۔ آپ سے بھی تشریف لے چلیں اگر کسی جاتا ہے جی اور ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے۔ آپ سے بھی تشریف لے چلیں اگر کسی

# المنت الوبراسيان المنتاك فيصل المنتاك فيصل

نے مزاحمت کی تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔حضور نبی کریم مضافیۃ آپ رہائی اُن اُن اُن اُن کُون کے مزاحمت کی رائے کو پہند کیا اور ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر قیام پذیر ہوئے۔حضور نبی کریم مضافیۃ کو پتہ چلا مشرکین مکہ کے عزائم خطرناک ہیں اور وہ لڑنا جا ہے ہیں۔

حضور نبی کریم بین بھی ایک ورخت کے بینچ تشریف فرما تھے آپ بین بھی کے تمام صحابہ کرام بھی گئی کو اکٹھا کیا اور ان کے دست می پر بیعت لی کہ جب تک ان کے دم میں دم ہے حضرت عثان غی بڑا تھی کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ مشرکین مکہ کو جب بیعت رضوان کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عثان غی بڑا تھی مشرکین مکہ کو جب بیعت رضوان کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عثان غی بڑا تھی کور ہا کر دیا اور آپ بین کی اور جب کی سربراہی سہیل من عمرو نے آپ بین کی سربراہی سہیل من عمرو کے آپ بین کی اس بین خولی انصاری بڑا تھی کے لئے ایک وفد بھیجا جس کی سربراہی سہیل من عمرو نے آپ بین کی اس بین خولی انصاری بڑا تھی کے لئے ایک عضرت اوس بن خولی انصاری بڑا تھی کو کہا اس خمام دیا وہ معاہدہ کو ہی کہا اس معاہدہ کو یا تو حضرت علی الرتض کی بڑا تھی معاہدہ کو یا تو حضرت علی الرتض کی بڑا تھی بڑا تھی بڑا تھی بڑا تھی بڑا تھی بڑا تھی کی بڑا تھی کے یا حضرت عثمان غی بڑا تھی دیا تھی دھنور نمی کریم میں کے یا حضرت عثمان غی بڑا تھی دھنور نمی کریم میں کے یا حضرت عثمان غی بڑا تھی۔

حضور نبی کریم بیشانیتهانے حضرت علی المرتضی ولائیل کو تھم ویا کہ وہ معاہدہ تحریر فرائیل ولائیل کو تھم ویا کہ وہ معاہدہ تحریر فرائیل سے تعلق المرتضی ولائیل بن عمر و تحریر میں مستبیل بن عمر و سندان میں سے المرتضی میں کہا ہے استان کے تعمیر المرتضی کے اعتراض کیا کہ ہم رحمٰن کو تبین جانتے اس لئے تم تکھو ہسدہ کے حضرت علی المرتضی

بِنْ الله م لَكُواو - حضور نبي كريم سِيَ يَعِيمُ كَى جانب ويكما تو آپ سِيَ يَدَنِ فرماياتم بساسه اللهم لكواو - حضرت على المرتضى بُولِيَّيْ نِي آپ سِيَ يَدِيرَ فرمان كِي مطابق لكوديا - پير آپ سِيَ يَدِيرَ فرمان كِي مطابق لكوديا - پير آپ سِينَ يَدِيرَ فرماياه منا ما قاضى عليه محمد رسول الله سِيَوَيَهُ لكمو - سهيل بن عمر و في اس بهم اعتراض كيا كه بهم آپ سِينَ يَدِهُ كورمول نهيس مانته اس لئے بهال محمد ( سِينِهِ ) بن عبدالله ( بُولِيْنُونُ ) لكها جائے - حضرت على المرتضى بُولِيُّونُ في بهال محمد ( سِينَهِ ) بن عبدالله ( بُولِيْنُونُ ) لكها جائے - حضرت على المرتضى بُولِيُونُ في آپ سِينَهِ كَلَمُ وَلَيْنُونُ ) بن عبدالله ( بُولِيُونُ ) لكها عبل محمد ( سِينَهِ بَا) بن عبدالله ( بُولِيُونُ ) بن عبدالله ( بُولِيُونُ ) بن عبدالله ( بُولِيُونُ ) بول اور محمد لكو ذيا اور حضرت على المرتضى بِيلُونُونُ سے فرمايا ميں محمد رسول الله ( سِينَهِ مَا ) بول اور محمد لين عبدالله ( بُولِيُونُ ) بهي جول -

روایات میں آتا ہے مشرکین مکہ نے عروہ بن مسعود تقفی کوسلح حدیبیہ کے موقع برسفیر بنا کر بھیجا اور عروہ بن مسعود تقفی نے حضور نبی کریم سے بھیجا کے پاس بھیجا کر کہا آپ سے بھیجا نے استے آدمی اس لئے جمع کے اور ان کو اس لئے لے کر آئے کہ ان کے دریعے بسی نقصان بہنچا کیں۔ آپ سے بھیجا جان لیس قریش اپنی عور تول کہ ان کے دریعے بمیس نقصان بہنچا کیں۔ آپ سے بھیجا جان لیس قریش اپنی عور تول اور بچوں کو لے کر باہر نکل آئے ہیں اور وہ چیتے کی کھالوں میں ملبوس ہیں اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ بر ورطافت آپ سے بھیجا کو مکہ مکر مد میں ہر گر داخل نہ ہونے ویں گے اور اگر کل افرائی ہوئی تو آپ سے بھیجا کے میر ماتھی آپ سے بھیجا کا ساتھ جھوڑ ویں گے۔

الناسة الوبراصية في المعلى المعلى

طالفہ ہیں۔ عروہ بولا اللہ کی قتم! اگر مجھ پر آپ طالفہ کا احسان نہ ہوتا تو میں آپ طالفہ کی سخت کلامی کا جواب دیتا۔ پھر عروہ عربوں کے رواج کے مطابق حضور نبی مرابع کے مطابق حضور نبی کریم مطابق کی داڑھی مبارک پکڑ پکڑ کر باتیں کرنے لگا۔

اس دوران حضرت مغیرہ بن شعبہ طالعی جوزرہ ہنے ہوئے حضور نبی کریم طفی ہے ہوئے حضور نبی کریم طفی ہے ہوئے حضور نبی کریم طفی ہے ہا اے عروہ! تیرا برا ہوتو کتنا ہخت مزاج سفی ہے۔ حضور نبی کریم طفی ہے نے حضرت مغیرہ بن شعبہ طالعی اور عروہ بن مسعود تقفی ہے۔ حضور نبی کریم طفی ہوئے ہے۔ حضور نبی کریم طفی ہے۔ حضور نبی کریم ہے۔ حضور نبی ہے۔ حضور نبی

معامده حديبيه مين حضورنبي كريم طفي الأي كاندكا فيصله

حضرت عمر فاروق بٹائنڈ فرماتے ہیں میں صلح حدیبیہ کے بعد حضور نبی کریم عضریت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔

> ''یارسول الله ﷺ کیا آپ شناکیا الله کے سیجے نبی نہیں؟'' حضور نبی کریم شناکیا ہے فرمایا۔

> > ''عمر (خلِلْفَهُ )! مين الله كاسياني مول-''

حضرت عمر فاروق بلائنڈ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا۔ ''کیا ہم حق براور کفار پر باطل پرنہیں؟''

حضور نبی کریم مین کینے کے فر مایا۔

'' ہے شک ہم حق پر نبیں اور وہ باطل پر ہیں۔'' حضرت عمر فاروق رٹائٹؤۂ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا۔

" پھرآ ہے وین کے معاملے میں ہم پر بد ذلت کیوں گوارا

ى؟''

حضور نی کریم مضایقاتمنے فرمایا۔

''میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافر مانی نہیں کر سکتا وہ میری مدد ضرور فرمائے گا۔''

حضور نی کریم سے ایک نے فرمایا۔

''کیا میں نے کہا تھا کہ ہم اس سال طواف کریں گے؟'' حضرت عمر فاروق ڈائٹنڈ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا نہیں۔حضور نبی کریم مضاعیتہ نے فرمایا۔

''انشاء الله تم ضرور بیت الله شریف کا طواف کرو گے۔''
حضرت عمر فاروق بڑائیؤ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بکر صدیق بڑائیؤ فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابو بکر صدیق بڑائیؤ کے پاس تشریف نے گیا اور ان سے وہی سوال پوچھے جو میں نے حضور نبی کریم سے پہلے اس تر بالی ہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیؤ نے بھے سے فرمایا۔

''عمر (بڑائیؤ نے)! یاد رکھو! حضور نبی کریم سے پہلے اللہ کے بند ب اور رسول ہیں وہ اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے تم بھی ان کا وامن پر ہیں۔''

بکڑے رکھواللہ کی شم! حضور نبی کریم سے پہلے میں میں باو کر صدیت معاہدہ صدیب میں حضور نبی کریم سے پہلے کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیت معاہدہ صدیب میں حضور نبی کریم سے پہلے کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیت بین اور دیگر اکا برصحابہ کرام جی گئے ہے کے بھی بطور گواہ دسخط کے۔ اس معاہدے کے بعد مکہ مکر مہ ہیں مسلمانوں کی آمدور فت میں آسانی ہوگئی اور فتح مکہ تک بے شار بعد مکہ مکر مہ ہیں مسلمانوں کی آمدور فت میں آسانی ہوگئی اور فتح مکہ تک بے شار

لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ معاہدہ حدیدیے حضور نی کریم سے ایک سیا کی اس معاہدہ کے بعد حضور نی کریم سے کی ہے کہ کی جانب سیا کہ کی جانب سے اس بات پراطمینان ہوگیا کہ اب وہ جنگ کے لئے نہیں نکلیں گے۔

### غزوهٔ خيبر مين شموليت:

مخرم الحرام عدد میں خیبر کا معرکہ چین آیا۔ مدینہ منورہ سے نکالے گئے تمام یہودی قبائل خیبر کے مقام پر آباد ہوئے اور انہوں نے وہاں بلند و بالا قلعے بھی تقمیر کئے۔ غزوہ خندق میں قریش کے ساتھ ان کے گئے جوڑ کی وجہ سے حضور نبی کریم کھیانے کا ارادہ کیا اور اپنے سولہ سو جانتار صحابہ کرام دی گئے تا کہ مراہ خیبر روانہ ہوئے۔ ان جانتار ول میں حضرت ابو بکر صدیق نبات تھی میا شامل تھے۔ حضور نبی کریم بطاقی ہے سے اب کرام دی گئے کہ محمود نبی کریم بطاقی ہے سے اب کرام دی گئے کہ کہ وہوں میں تقسیم کیا جنہوں نے خیبر کے تمام قلعوں پر کامیابی سے قبضہ کیا اور یہودیوں کو پہا ہونے پر مجبور کر دیا۔ خیبر کے یہودیوں نبی کریم ادائی پر سلح کرلی اور آئندہ کے لئے عہد کیا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے۔

غزوہ خیبر میں بہودیوں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے حضرت ابو بکر صدیق بنائغۂ کے حصہ میں بھی سوست ابو بکر صدیق بنائغۂ کے حصہ میں بھی سو ویق آئے۔

### بنی فرازه کی سرکونی:

حضور نبی کریم مضی بینا نے شعبان کے میں حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کی سربراہی میں ایک نشائیڈ کی سربراہی میں ایک نشائیڈ نے بنی فرازہ کی سرکونی کے لئے روانہ کیا۔ آپ بڑائیڈ نے بنی فرازہ کا محاصرہ کیا اور ان کے بچھافراد کوئل اور بچھ کو گرفتار کرلیا۔

حضرت سلمہ بن اکوع بڑائیڈ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے بیٹ خضرت ابو بکرصد اِن بڑائیڈ کی سربراہی میں ایک لشکر بنی فرازہ پرحملہ کے لئے روانہ کیا۔ میں اس لشکر کے ہمراہ تھا۔ ہم نے صبح کی نماز پڑھی اور آپ بڑائیڈ نے روانہ کیا۔ میں اس لشکر کے ہمراہ تھا۔ ہم نے حکے کی افراد کوقل اور کئی کو قیدی نے ہمیں حملے کا حکم دیا۔ ہم نے حملہ کیا اور ان کے کئی افراد کوقل اور کئی کو قیدی بنالیا۔ پھر جب ہم مدینہ منورہ واپس لوٹے تو حضور نبی کریم سے ایک مشرکین کے بنالیا۔ پھر جب ہم مدینہ منورہ واپس لوٹے تو حضور نبی کریم سے ایک قیدی باس موجود مسلمان قیدیوں سے ان قیدیوں کا تبادلہ کرلیا۔

الوسفيان (طلعنة) كى مددنه كرنے كا فيصله:

رمضان المبارک ۸ ھیں حضور نبی کریم مضیقی ایک بروے اسلام الشکر کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور بیرہ جہراں سے آپ مضیقی کو آٹھ بری قبل انتہائی نامساعد حالات میں ہجرت کرنا پڑی تھی اور بیر آپ مضیقی کا آبائی شہرتھا اور مکہ مکرمہ پر لشکر اسلام کی چڑھائی کی وجہ بیہ ہوئی کہ مشرکین مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کی دو بری تک پابندی کی اور پھر انہوں نے بنی بکر کے ساتھ مل کرمسلمانوں کے حلیف قبیلہ بن خزامہ کو نقصان پہنچایا۔ آپ مضیقی کے مشرکین مکہ کے سامنے تین طیف قبیلہ بن خزامہ کو نقصان پہنچایا۔ آپ مضیقی کے مشرکین مکہ کے سامنے تین شرائط رکھیں۔

- ا- بی خزامہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔
- ۲- قریش بی بکر کی حمایت ہے دستبر دار ہو جائے۔
- اگریبلی دونوں شرا نظر منظور نہیں تو اعلان کر دیں کہ معاہدہ حدیب یوٹ گیا

مشرکین مکہ نے اس وفت تک گھمنڈ میں یہ کہددیا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں مگر بعد میں انہیں احساس ہوا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ ابوسفیان (مٹائٹیڈ)

جواس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے سردارانِ مکہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہاس وقت مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ہم ان سے دشمنی مول نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی طاقت بہت زیادہ ہے اور ہم ان سے دشمنی مول نہیں لیے علتے مگر سردارانِ مکہ نے ان کی باتوں کونظرانداز کر دیا۔

### تاریخ اسلام کے سنہری دور کا آغاز:

## المناسر الوبراص ميان التي يعلى المعلى المعلى

وے رہے ہیں یہاں تک کہ حضور نبی کریم سے بھی کسی صحابی حی کہ اپنے راز دان حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹیز سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟

حضرت ابوبکر صدیق بنائن ، اپنی صاحبزادی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ بنائن ہتھیار نکال صدیقہ بنائن کی باس گئے تو ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ بنائن ہتھیار نکال رہی تھیں۔ آپ بنائن نے اپنی صاحبزادی سے حضور نبی کریم مطابق کے فرمان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کر دیا۔ جنگ کی تمام تیاریاں انہائی خاموثی کے ساتھ ہوتی رہیں حتی کہ ۱ رمضان المبارک ۸ھ کوحضور نبی کریم مطابق خاموثی کے ساتھ ہوتی رہیں حتی کہ ۱ رمضان المبارک ۸ھ کوحضور نبی کریم مطابق خاموثی کے ساتھ ہوتی رہیں حتی کہ مراہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔

الشكراسلام جب مقام جھه پہنچا تو حضور نبی كريم مضاع آن كاركم مضاع آن كاركو فيمه ذان بون كاركم مضاع آن كا على ديا۔ مقام جھه پرحضور نبی كريم مضاع آن كا على ديا۔ مقام جھه پرحضور نبی كريم مضاع آن كا عمراه عاضر ہوئ اور حضور جو كه مكه مكرمه ميں قيام پذير تھے اپنے اہل وعيال كے ہمراه عاضر ہوئ اور حضور نبی كريم مضاع آن كار كار من شامل ہوئے۔

مشرکین مکہ کو جب حضور نی کریم مضططیع کی آمدی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیق کے لئے ابوسفیان (طالغین کی ایسفیان (طالغین کے ایک ابوسفیان (طالغین کی ایک بھیجا اور جب ابوسفیان (طالغین کے انتظام کی انتظام و الثان لشکر دیکھ کرجیران رہ گئے۔ ابوسفیان طالغین نے واپس جا کرمشرکین مکہ سے کہا ابھی بھی وقت ہے وہ جا کرحضور نبی کریم مضطع ہو جائے اورخطروٹل جائے۔

مشرکین مکہ نے ابوسفیان (ملائٹۂ) کی بات مانے سے انکار کر دیا۔حضرت ابوسفیان ملائٹۂ ،حضور نبی کریم مضائقۂ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دائرہ اسلام

میں داخل ہو گئے ۔لئنگر اسلام فاتنحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔حضور نبی کریم ہے۔ شے بیٹے نے اعلان فرمایا جو محض حرم کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لئے امان ہے۔ جو محض اینے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لئے بھی امان ہے اور جو تحض ابوسفیان ( ذلانغیز ) کے گھر داخل ہوجائے گا اس کے ۔لئے بھی امان ہے۔

حضور نبی کریم مضاعین جس وقت مکه مکرمه میں داخل ہوئے تو آپ مشاعین ا پی او منی قصویٰ برسوار ہتھے۔قصویٰ وہی اومنی تھی جو ہجرت کے وفت حضور نبی کریم نے غزوات میں شرکت فرمائی اور آج دین اسلام کی سب سے بڑی فتح مکه مکرمه کے وقت بھی آپ مضاعی اونمی برسوار تھے۔ آپ مضاعی اکسی جانب حضرت ابو بمرصد بق وللنفظ يتصاور بيحصه دس مزار مجامدين كاايك تشكر عظيم تفا-

والدكو حضور نبي كريم مضيَّا يَلِيَّا كَي خدمت مين في حانا:

حضرت ابوقحافہ ڈالٹنؤ نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔حضرت ابو بکر صدیق طالفیز فتح مکہ کے دن اینے والد کے پاس سے اور انہیں اسلام کی وعوت وی۔ جب حضرت ابوقحافہ ولیٹیئؤ نے حامی بھرلی تو ان کا ہاتھ بکڑا اور انہیں لے کرحضور نبی کریم مضایقیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی میرے والد بزرگوارکو

حضور نبی کریم مضاعیًا نے حضرت ابوقیافہ طالعیٰ کو دیکھا تو فرمایا ابوبکر ( ﴿ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللَّهُ وَسِينَةِ اور مجھے ان کے پاس لے جاتے۔ پھر حضور نبی کریم مطیع تلفی اٹھ کر حضرت ابوقیافہ دلائین کوسینہ سے لگایا اور کلمہ پڑھا كردائره اسلام ميس داخل كيا\_

## الون سنة الوبر المسيدان المالية المسيدان المالية المسيدان المالية المسيدان المالية المسيدان ا

### حضرت ابو بمرصديق طالفيٌّ كا اعزاز:

فتح مکہ کے دن حضرت ابو بمرصدیق بنائیڈ کو ایک اور اعز از حاصل ہوا اور وہ اعز ازید تھا کہ آپ رٹائٹڈ کی جارنسلوں کو صحابی رسول ﷺ ہونے کا اعز از حاصل ہوا۔

ابوداؤ دکی روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رہی آئیم کا نیام مکہ مکرمہ میں سترہ روز تک رہا۔

ترندی شریف کی روایت میں حضور نبی کریم ﷺ کا مکه مکرمه میں قیام اٹھارہ روز رہا۔

بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس نظافیا کی روایت میں انیس دن کا ذکر ہے۔

حضور نی کریم منظ این مکه مکرمه کانظم ونسق حضرت عمّاب بن اسید و النظر کانشور می کریم منظر النظر کانشور می کانشور می کانشور کانشور می کانشور کانشور کانشور می کانشور می کانشور می کریم منظر کانشور نمی کریم منظر کانشور کی تربیت کے لئے مقرر فرمایا کہ وہ نومسلموں کو حضور نبی کریم منظر کی کانشور کی تربیت کے لئے مقرر فرمایا کہ وہ نومسلموں کو احکام دین سکھا کیں۔

فتح مكم كى تاریخ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مسلم كى روایت كے مطابق ١٦ رمضان المبارك ہے۔ امام احمر كى روایت كے مطابق ١٨ رمضان المبارك ہے۔ ابن اسحق كى روایت كے مطابق ٢٠ رمضان المبارك ہے۔ جبكہ بعض مؤرفین كے مطابق ١٤ رمضان المبارك ہے۔

# الانت الوبراص ميان دين في المحالي المح

### حنین میں رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نہ جھوڑ نے کا فیصلہ:

شوال ۸ ھ میں حنین کے مقام پر حق و باطل کے درمیان ایک اور معرکہ ہوا۔ مکہ مکرمہ کے نواح میں ہوازن اور ثقیف دو جنگجو قبائل رہتے تھے جنہیں دین اسلام اور حضور نبی کریم ہے تھے ہے ابتداء ہے ہی شدید نفرت تھی۔ ابر ہہ نے جب خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی تو اس وقت بھی ایک ثقفی نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ فتح مکہ سے قبل ہی بیدلوگ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع بدوؤں کو اسلام کے خلاف ابھار رہے تھے۔

ہوازن اور ثقیف قبائل کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کرلیا ہوت نہوں نے بیسوچ کر جنگی تیاریاں شروع کردیں کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کو تکست دے دی تو طائف کے باغات واملاک اور مکہ مکر مدی وادیاں سب ان کی ہو جا کیں گی چنانچہ بی قبائل چار ہزار افراد کالشکر لے کر مکہ مکر مہ پر چڑھائی کی ہو جا کیں گی چنانچہ بی قبائل چار ہزار افراد کالشکر لے کر مکہ مکر مہ بیں غرض سے وادی حنین میں اتر ہے۔حضور نبی کریم میں پہنچہ کو جب بی خبر ملی تو آپ میں ہیں ہو جو کہ اس وقت مکہ مکر مہ بیں موجود ہے آپ میں ہیں ہر نے کا تھی دے دیا۔

لشکر اسلام کی تعداد بارہ بزارتھی۔مقدمۃ انجیش کی کمان حضرت خالد بن ولید بڑائیڈ کے سپردتھی جس میں زیادہ تر نومسلم اور ناتجر بہ کار تھے۔اس کے علاوہ دو ہزار ایسے افراد بھی تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن مال غنیمت کی لالج میں ساتھ ہو گئے تھے۔ان تمام کمزور یوں کے باوجود لشکر اسلام کی تعداد بارہ ہزار میں جبکہ بنو ہوازن اور بنو ثقیف کی تعداد چار ہزارتھی۔لشکر اسلام کی اس کثرت کو

و کیے کر نومسلم صحابہ کرام بنی اُنڈیم کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑے کہ آج ہمیں کون شکست دے گا اور ہم پر کون غلبہ پائے گا۔ اللہ عز وجل کو ایسے الفاظ ببند نہیں تھے چنانچہ اللہ عز وجل سے الفاظ ببند نہیں تھے چنانچہ اللہ عز وجل نے سورہ تو بہ میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

''بے شک اللہ پہلے بھی میدانِ جنگ میں تمہاری مدد کر چکا ہے اور اب حنین کے موقع پر بھی جب تم اپنی کثرت پر فخر کر رہے تھے اور وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگ کر دی گئی پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنی فوج رسول (مطابع) پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور ایسی فوج بھیجی جو تم نے نہیں دیکھی۔''

بنو ہوازن جو تیرا ندازی کے ماہر سے انہوں نے لشکر اسلام پر تیروں کی اور وہ تمام نوسلم صحابہ کرام بڑا گئے ایک بو چھاڑ کی لشکر اسلام میں بھکڈر کچ گئی اور وہ تمام نوسلم صحابہ کرام بڑا گئے میدانِ جنگ سے فرار ہوئے والوں میں دو ہزار افراد کا وہ گردہ بھی شامل تھا جو صرف مالی غنیمت کی لالچ میں لشکر اسلام کے ہمراہ آیا تھا۔ اب میدانِ جنگ میں حضور نبی کریم سے بھٹانے کے جا نثاروں کے سواکوئی موجود نہ تھا۔ ان جا نثاروں میں حضرت ابو بکر صدیتی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثان غنی، حضرت ملی ان جا نثاروں میں حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن عبیداللہ، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح، حضرت سیدنا عباس بڑا گئی اور دیگر صحابہ کرام بڑا گئی جماعت موجود تھی۔ الجراح، حضرت سیدنا عباس بڑا گئی اور دیگر صحابہ کرام بڑا گئی کی جماعت موجود تھی۔ غروہ حنین میں فتح لشکر اسلام کی ہوئی اور اس معرکہ میں چھمسلمان شہید ہوئے جبکہ غروہ حنین میں فتح لشکر اسلام کی ہوئی اور اس معرکہ میں چھمسلمان شہید ہوئے جبکہ بنوہ وازن کے اکہتر افراد مارے گئے۔

حضرت جابر بن عبداللد وللفي سے مروى بے فرماتے ہیں ہم وادى حنين

### الانتسار الوبراسيان والتي فيسل المال

کی جانب روانہ ہوئے اور دخمن جو پہلے ہے ہی وادی کی گھاٹیوں میں گھات لگائے بہی جیفا تھا اس نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم شکست کھا کر یوں بھر گئے کہ کی واپس بلٹنے نہیں تھے۔حضور نبی کریم ہے تھا کہا کہ جگہ کھڑے ہوئے اور آپ ہے ہے نہاں کہ کہاں جاتے ہو میری جانب آؤ میں اللہ کا رسول ہوں ، میں محمد ( رہے ہے ہے ) بن عبداللہ کہاں جاتے ہو میری جانب آؤ میں اللہ کا رسول ہوں ، میں محمد ( رہے ہے ہے ) بن عبداللہ دخل ہوں۔ آپ ہوں۔ آپ ہے ہے گئے کی اس پکار کا بچھ اثر نہ ہوا اور ہرکوئی بھاگ رہا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار کے بچھ لوگ اور آپ ہے ہے تھا کے خاندان کے افراد کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جی آئے ہے تا بت قدم رہے۔حضور نبی علاوہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جی آئے ہے تا بات قدم رہے۔حضور نبی کریم ہے تھے ہے خاندان کے افراد میں سے حضرت علی الرضی ،حضرت عباس ،حضرت کریم ہے تا بیان عباس ،حضرت اسامہ بن زید ،حضرت رہید بن حارث اور حضرت ابوسفیان بن حارث ورق تھی تھے۔

حضرت جابر بن عبدالله والنين فرمات بين كه بهرحضور نبى كريم مطاع المارا الله حضرت سيّدنا عباس والنين الله بنا واز بلند بكارين كدا معشر انصارا الله بعت رضوان كرنے والو چنانچه حضرت سيّدنا عباس والنين نے يونهی بكارا تو لوگ بيعت رضوان كرنے والو چنانچه حضرت سيّدنا عباس والنين نے يونهی بكارا تو لوگ بيك كہنا شروع كرديا۔ بيك كہنا شروع كرديا۔ غزوة طاكف ميں شموليت:

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مطابقات نے طائف کے محاصرہ کے

دوران ایک خواب دیما کہ ایک دودھ کا بیالہ آپ سے ایک کے سامنے رکھا ہے اور آپ سے کی بیٹی کے سامنے رکھا ہے اور آپ سے کی جینے بی دودھ نوش فرمانا چاہا ایک مرغ آیا اور اس نے چونج مار کر وہ پیالہ النا دیا۔ آپ سے کی جی اس خواب کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق بڑائی ہے کیا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کو تعمیر الرویاء کے ماہر سے انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کی خواب کی فتح نہیں ہے۔ آپ سے کی خواب کی مطلب یہ ہے کہ آپ سے کی خواب کی میں تعمیر نکالی ہے۔ پھر آپ فرمایا تم درست کہتے ہواور میں نے بھی اس خواب کی میں تعمیر نکالی ہے۔ پھر آپ سے کی خواب کی میں تعمیر نکالی ہے۔ پھر آپ سے کی خواب کی میں تعمیر نکالی ہے۔ پھر آپ سے کی تو کرنے کا تکم دیا۔

خولہ طلعون کی ہوی تھیں انہوں نے حوصرت عثان طابعہ بن مطعون کی ہوی تھیں انہوں نے حضور نبی کریم سے ایک خدمت میں حاضر ہو کرعوض کیا یارسول الله سے ایک اگر آپ سے ایک کو طائف کی فتح نصیب ہوتو بادیہ بنت غیلان کا زیور مجھے عطافر مائے گا کیونکہ بن تقیف میں کسی اورعورت کے پاس اتنازیورنہیں ہے۔ آپ سے ایک کو کا کہ ایک کا دیور ہیں ہوا۔ سے کا کیونکہ بن تقیف میں کسی اورعورت کے پاس اتنازیورنہیں ہوا۔

حضرت عمر فاروق و النفوز کو محاصرہ ختم کرنے کی خبر ہوئی تو حضرت عمر فاروق و النفوذ نے حضور نبی کریم میں ہوئی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یارسول اللہ میں ہوا ہے۔ آپ میں ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق و النفوذ نے عرض کیا اگر آپ میں ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق و النفوذ نے عرض کیا اگر آپ میں ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق و النفوذ نے عرض کیا اگر آپ میں ہوا ہے۔ حصرت عمر فاروق و النفوذ نے کا اعلان کروں۔ آپ میں ہوا ہے۔ اجازت دے دی اور پھر میں سے مرفاروق و النفوذ نے کا اعلان کروں۔ آپ میں ہوا ہے۔

تبوک کے موقع برتمام مال جہاد کے لئے دینے کا فیصلہ:

رجب الرجب وه من حضور ني كريم منظيظة الني المرجب وهمرك عيسائي

رومیوں کی سرکو بی کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لئے تمیں ہزار مجاہدین کالشکر تیار کیا گیا۔ جس وقت غزوہ تبوک کے لئے تیاریاں شروع کی گئیں وہ گرمیوں کا موسم تھا اور لشکر اسلام کو مالی وحر بی وسائل کی کمی کا سامنا تھا۔ آپ سے پہلے نے تمام مسلمانوں ہے کہا وہ اپنی استطاعت کے مطابق جنگ میں حصہ لیں۔

حضرت عثمان عنی رہائیئے نے جنگ کے لئے نوسواونٹ، سوگھوڑے اور ایک ہزار دینار فراہم کئے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف بنائلفظ نے جالیس ہزار درہم جنگ کے لئے فراہم کئے۔

حضرت عمر فاروق بنائنی نے اپنا نصف مال جنگ کے لئے فراہم کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائنی نے اپنا تمام مال جنگ کے لئے فراہم کر دیا۔ جب آپ بڑائنی سے حضور نبی کریم مضاعی نے دریافت کیا کہ گھر والوں کے لئے کیا جبوڑ آئے ہوتو آپ بڑائنی نے غرض کیا۔

" پارسول الله منظم الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الله الله منظم اله منظم الله منظم ال

حضور نبی کریم بین بین نے غزوہ تبوک کاعلم حضرت ابو برصد این جائفہ کے سپر دکیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ بواتو اس میں دس بزار با پیادہ اور بیس بزار پیدل تھے۔حضور نبی کریم سے پہنے نے حضرت علی المرتضی بنائنی کو مدینہ منورہ میں اہل بیت کی حفاظت اور محمرانی پر مامور فرمایا اور جنگ کے لئے روانہ ہوئے۔ سامان کی کمی کی وجہ سے اکثر جگہوں پر درختوں کے بیتے کھا کر گزارہ کرنا پڑا۔ سامان کی کمی کی وجہ سے اکثر جگہوں پر درختوں کے بیتے کھا کر گزارہ کرنا پڑا۔ لئکر اسلام جب عرب اور شام کی سرحد پر واقع توک کے مقام پر پہنچا تو

الريست الوبرسيان التي أيسل

اس نے وہاں پڑاؤ کیا۔ اس دوران راستہ میں موجود بے شارعلاقے اسلامی مملکت کا حصہ ہے۔ قیصر روم نے شام کی سرحد سے اپنے لشکر کو واپس بلا لیا اور اسلامی لشکر میں روز تک تبوک کے مقام پر قیام پذیر رہا۔

تبوک سے والیسی کے بعد جزیرہ عرب کے دور دراز علاقوں سے بے ثار وفود حضور نبی کریم مطابق کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں سورہ نصر اس بارے میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ • وَرَأَيْتَ النّاسَ يَلْخُلُونَ فِي إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّهِ اللّهِ الْفُواجًا •

'' پی الله کی مدد آن پینی اور فتح نصیب ہوئی اور تم نے و کھے لیا کہ لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوئے۔''

O.....O.....O

# الناسة الوبر عند من التان التي أيسل

# اميرج مقرركياجانا

غزوہ ہوک ہے واپسی پرحضور نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بمرصدیق بڑائی کو امیر جج مقرر فرماتے ہوئے تین سوصحابہ کرام بنی اُنٹی کو آپ بٹائی کے ہمراہ مدینہ منورہ جج کی غرض ہے بھیجا اور یہ بعثت نبوی ﷺ کے بعد پہلا با قاعدہ جج تھا اور آپ بٹائی اس جج میں حضور نبی کریم ﷺ کی جانب ہے امیر مقرر کئے گئے اور آپ بٹائی اس جج میں حضور نبی کریم ہے آپ بٹائی ہی حضور نبی کریم سے بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ بٹائی ہی حضور نبی کریم سے بھی اور تھے۔

حضور نبی کریم میشین ایم رقح بنائے جانے سے سے بل بھی حضرت ابو بکر صدیق بل بھی حضرت ابو بکر عمد اور اب آپ بڑائی کو امیر حج مقرر فرمایا گیا تھا۔ آپ بڑائی نے امیر حج کے تمام فرائض ادا کے اور اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے اور سونے کا برابر انتظام کرتے رہے۔ آپ بڑائی نے اپنے دفقاء کو اس طریقے سے منظم کیا کہ دشمنانِ اسلام یہی سمجھتے رہیں کہ مسلمان تعداد میں ان کی توقع سے بہت زیادہ ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللہ والنائی سے مروی ہے فرماتے ہیں جب ہم مقامِ عرج پر بہنچ تو حضرت ابو بمرصدیق ولئائن نے ہمیں فجر کی نماز کے لئے بکارا۔ اس دوران ہم نے اونمنی کے بلبلانے کی آواز سی۔ آپ زلائن ہم سے فرمانے لگے کہ بیہ

حضور نی کریم سے بیتی کی اوٹنی قصوی کی آواز ہے اور شاید حضور نی کریم سے بیتی خود تشریف لائے ہوں۔ اگر حضور نبی کریم سے بیتی خود ہوں گے تو ہم حضور نبی کریم سے بیتی کی استان کی افتاداء میں نماز ادا کریں گے۔

حضرت جابر بن عبدالله وللنفؤ فرماتے بیں کہ ابھی حضرت ابو بکر صدیق بنائنڈ کا کلام جاری تھا کہ اس دوران حضرت علی المرتضلی جائنڈ تشریف لائے۔ آپ ولائنڈ نے حضرت علی المرتضلی ولائنڈ سے یو جھا۔

> ''اے علی (طلعیٰ )! کیسے آئے ہو کیا قاصد بن کر آئے ہو یا قائد بن کر؟''

حضرت جابر بن عبدالله طالعين فرمات بيں كه حضرت على المرتضى طالعين في الله في المرتضى طالعين في المرتف المو بكر صديق طالعين في المرتف المرتف المو بكر صديق طالعين في المرتف المرتف

"میں قائد نہیں قاصد بن کر آیا ہوں اور حضور نبی کریم مشریقیۃ اللہ میں اور حضور نبی کریم مشریقیۃ اللہ محصصورہ تو بدد ہے کر بھیجا ہے کہ میں بیہ حج کے دن لوگوں کو سناؤں۔"

حضرت جابر بن عبداللہ بنائیئ فرماتے ہیں جب ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کا طواف کر چکے تو حضرت ابو بکر صدیق بنائیئ نے ہمیں مناسک جج کی تعلیم دی ۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضی بنائیئ نے سورہ تو بہ کی تلاوت فرمائی اور اعلان کیا اب کوئی بھی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہوگا، کوئی شخص بر ہنہ خانہ کعبہ کا طواف نہ کرےگا۔

حضرت جابر بن عبدالله والنيئة فرمات ميں پھرعرفہ کے دن حضرت ابوبکر صدیق والنیئة نے جج کا خطبہ دیا تو حضرت علی المرتضلی وظائینة نے سورہ تو ہہ کی ایک

مرتبہ پھر تلاوت فرمائی۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدین بڑائٹھ نے لوگوں کو قربانی کا حکم دیا تو قربانی کے بعد حضرت علی المرتضی بڑائٹھ نے پھر سورہ تو ہہ کی تلاوت کی اور پھر جب حضرت ابو بکر صدیق بڑائٹھ نے سعی کا طریقہ بتایا اور سعی کرنے کا حکم دیا تو حضرت علی المرتضی بڑائٹھ نے سعی کے بعد پھر سورہ تو ہہ کی تلاوت فرمائی۔ یوں حضرت علی المرتضی بڑائٹھ نے نے سعی کے بعد پھر سورہ تو ہہ کی تلاوت فرمائی۔ یوں حضرت علی المرتضی بڑائٹھ نے خصور نبی کریم سے بھی کے فرمان کے مطابق چار مرتبہ سورہ تو بہ کی تلاوت فرمائی۔

حضرت عبداللہ بن عمر بڑائیٹنا سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مشرکت الوبکر صدیق نرائیٹن کو امیر حج مقرر فرمایا اور بوں آپ زلائٹنڈ پہلے شخص تھے جنہوں نے اجتماعی طور پرمسلمانوں کو پہلا حج کروایا۔

حضور نبی کریم ﷺ خصرت ابو بکرصدیق دلی فیلین کو امیر حج مقرر فرمایا جبکه حضرت علی المرتضی دلینی کو امیر حج مقرر فرمایا اور حضرت معدین ابی وقاص، حبکه حضرت علی المرتضی دلینی کو نقیب اسلام مقرر فرمایا اور حضرت معدین ابی وقاص، حضرت جابر بن عبدالله اور حضرت ابو بریره دی النی کو معلم بنایا اور حضرت ابو بکرصدیق دین حابی جانب سے قربانی کے لئے بیس اونٹ بھی دیئے۔

### امام صحابه شيأتنم مقرر كياجانا:

حفرت مبل بن سعد برائن نظر سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ بنوعمرو بن عوف کے درمیان جھڑا ہوگیا۔حضور نبی کریم سے بھٹر کو جب علم ہوا تو آپ سے بیٹر نماز ظہر کے بعد ان کے درمیان صلح کروانے تشریف لے گئے۔ آپ سے بیٹر نے جاتے ہوئے حضرت بال حبثی برائن سے فرمایا۔

" بلال (طلعن )! اگر مجھے در ہوجائے اور عصر کا وقت ہوجائے تو ابو بر (طلعن ) سے کہنا وہ نمازِ عصر میں لوگوں کی امامت

الانسار الوبرص بيان التيك فيسل المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

کریں۔'

پھر نماز عصر کا وقت ہو گیا اور حضرت بلال حبثی بڑائیڈ نے نماز کے لئے اقامت کہی اور حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ امامت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ اس دوران حضور نبی کریم ہے ہے۔ اس کھلا نگتے ہوئے آپ بڑائیڈ کے بیجھے آن کھڑے ہوئے۔ اس دوران دیگر صحابہ کرام بھلا نگتے ہوئے آپ بڑائیڈ کے بیجھے آن کھڑے ہوئے۔ اس دوران دیگر صحابہ کرام بی انتیاز کو متوجہ کرنے کے لئے سٹیاں بجا کیں کیونکہ آپ بڑائیڈ جب بڑائیڈ نے نہو تے تھے۔ آپ بڑائیڈ نے نہاز کے لئے کھڑے مورک جانب متوجہ نہ ہوتے تھے۔ آپ بڑائیڈ نے بیجھے مڑکر میان کھا تو حضور نبی کریم ہے نہ ہوئے سے رک نہیں رہے تو آپ بڑائیڈ نے بیجھے مڑکر دیکھا تو حضور نبی کریم ہے نہیں بجانے سے رک نہیں رہے تو آپ بڑائیڈ نے بیجھے مڑکر دیکھا تو حضور نبی کریم ہے نہیں اور کھا۔

حضرت ابو برصدیق رفائی نے حضور نبی کریم مین پیڈا کے لئے جگہ چھوڑنی جاتی تو حضور نبی کریم مین پیڈا کے لئے جگہ چھوڑنی جاتی تو حضور نبی کریم مین پیٹا نے اشارہ سے فرمایا کہ امامت کرتے رہو۔ آپ رفائی نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔حضور نبی کریم مین پیٹا آگے بر صحے اور امامت فرمائی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور نبی کریم مین پیٹا نے آپ رفائی نے سے فرمایا۔

''ابو بکر (بڑائیڈ؛)! تم نے امامت کیوں نہ کروائی؟''
حضرت ابو بکرصدیق بڑائیڈ نے عرض کیا۔
'' یارسول اللّٰہ مشابقیۃ ابوقا فہ (بڑائیڈ؛) کے بیٹے کا اتنا مقام کیے
کہ وہ آپ مشابقیۃ کا امام ہے؟''
اس موقع پر حضور نبی کریم مشابقیۃ نے صحابہ کرام بڑی گئی سے فرمایا کہ وہ اگر
ماز میں کوئی ایسافعل دیکھیں تو بجائے سٹیاں بجانے شکے سامان اللہ کہیں۔

الناسة ابوبرصيان والتي فيصل المعلق ال

حضور نبی کریم مضطیقیا جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت بھی حضرت ابو برصد بی کریم مضطیقیا جب حضور نبی حضرت ابو برصد بی بنائیلی کے حضور نبی حضرت ابو برصد بی بنائیلی کے حضور نبی کریم مضطیقی کی موجودگی میں ستر ہ نمازوں کی امامت فرمائی۔

حضرت انس بن ما لک جائی ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے بھانے نے مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق جائی ہے گئی کا مامت کا حکم دیا اور جب آپ جائی گئی امامت کے لئے کھڑے ہوئے تو حضور نبی کریم سے بھانے نے اپنے جرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور ہاتھ کے اشارے ہے آپ جائی گئی کے مروی ہے فرماتی ہیں کہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور ہاتھ کے اشارے سے آپ جائی گئی ہے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم سے بھی جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ سے بھی نے حضرت ابو بکر صدیق جائی کو امامت کا بلال صبتی جائی کو بلایا اور آئیس حکم دیا وہ حضرت ابو بکر صدیق جائی کو امامت کا بلال صبتی جائی کو ابارہ کو باتی ہو جاتی ہو انہ کی ہو کہ کریں گئی کو کو گا امامت کریں ۔ حضور نبی کریم ہے تی نے فرمایا نہیں!

حضور نبی کریم بین کی کے لئے خسل کیا اور حضرت سیدنا عباس اور حضرت ملی المرتضی بنی نماز ظہری ادائیگی کے لئے خسل کیا اور حضرت سیدنا عباس اور حضرت ملی المرتضی بنی نئی کے جمراہ مسجد نبوی میں آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بنائی اس وقت المامت فرما رہے تھے۔ آپ بڑا نئی نے جب حضور نبی کریم ہے جب کی آ ہٹ محسوس کی تو پیچھے بمنا چاہا۔ حضور نبی کریم ہے جب نے اشارہ سے آپ بڑا نئی کو تکم دیا امامت جاری رکھیں۔ پھر حضور نبی کریم ہے جب نے آپ بڑا نئی کو تکم دیا امامت جاری رکھیں۔ پھر حضور نبی کریم ہے جب نے آپ بڑا نئی کو تکم دیا امامت میں نماز ادا فرمائی جاری رکھیں۔ پھر حضور نبی کریم ہے تھے تھے۔ آپ بڑا نئی کی امامت میں نماز ادا فرمائی

النستة الوبكرسيدان المائيك فيسل

اورابنا آخرى خطبهارشاد فرمايا

"میں سب سے زیادہ جس کے احسانات کا ممنون ہوں وہ ابو بکر (خلینیز) ہیں اور اگر دنیا میں کسی کو میں اپنا دوست بنا سکتا تو وہ ابو بکر (خلینیز) ہوتے اور اسلام کا رشتہ دوئی کے اس رشتہ کے لئے کافی ہے اور مسجد کے رخ کوئی در بچہ ابو بکر (خلینیز) کے در بچہ کے علاوہ باقی نہ رکھا جائے۔"

حضور نبی کریم مین کی اس موقع پر بیفر مانا حضرت ابو بکر صدیق والنونو کی عظمت، آپ والنونو کی حالت این موقع پر بیفر کا مالی ایثار، آپ والنونو کی مسلسل کی عظمت، آپ والنونو کی جانثاری، آپ والنونو کی مسلسل رفاقت کے اعتراف میں ہے اور حضور نبی کریم مین وی کا کا کا مان سے آپ والنونو کی خضائل و مناقب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔۔

جب ترا نام مہکتا ہے مرے ہونٹوں پر جسے تاحد نظر کھول بھھر جاتے ہیں

O.....O.....O

### يانچوال باب:

حضور نبی کریم طفی این کا ظاہری وصال اور صدیق اکبر طالعیٰ کا منصب خلافت پر فائز ہونا

> حضور نبی کریم مضیطی کا ظاہری وصال، خلیفہ مقرر کیا جانا، خلیفہ بننے کے بعد خطبہ ارشاد فر مانا، حضور نبی کریم مضیطی کی وراثت کا معاملہ

> > O.....O.....O

صفا وہ کیجھ ملی خاک سر کوئے پیمیر سے مصفا آئینہ ہے نقش یا صدیق اکبر طالعیٰ کا مصفا آئینہ ہے نقش یا صدیق اکبر طالعیٰ کا ہوئے فاروق وعثان وعلی طی النائی جب داخل بیعت بنا فخر سلامل سلسلہ صدیق اکبر طالعیٰ کا بنا فخر سلامل سلسلہ صدیق اکبر طالعیٰ کا

# حضورنى كريم طفياته كاظاهرى وصال

ابوسعید براتین ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نی کریم سے ایک منبر پر تشریف فرما تھے آپ سے بیٹی نے فرمایا اللہ عزوجل کا ایک بندہ ایسا ہے جے اللہ عزوجل نے اختیار دیا چاہے دنیاوی دولت حاصل کرے چاہے اللہ عزوجل کے پاس رہنا پیند کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑا تھے آپ سے بیٹی کی بات نی تو رو پڑے اور جان گئے آپ سے بیٹی کی بات نی تو رو پڑے اور جان گئے آپ سے بیٹی کی بات نی تو رو پڑے اور جان گئے آپ سے بیٹی کی بات نی تو رو پڑے اور جان گئے آپ سے بیٹی کی بات نی تو رو پڑے اور جان گئے آپ سے بیٹی کی بات کی تو رو پڑے اور جان گئے آپ سے بیٹی کی بات کی تو رو پڑے اور جان کے آپ سے بیٹی کی بات کی تو رو کے ہوئے کے وصال کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جی اس بندے سے مراد خود حضور نبی کریم سے بیٹی کی کریم سے بیٹی کی بات کی تو را بال بندے دیا تو بیٹی کی اور وہ احسان مال کا بھی تھا اور محبت کا بھی تھا اور آگر اور اب ابوبکر (ڈائٹیز) کے دروا کے کے اور وہ احسان مال کا بھی تھا اور محبت کا بھی تھا اور اب میں تمام دروا زے بند کر دو ما سوا کے فلت نہیں گر اسلامی اخوت قائم ہے اور مجد میں تمام دروا زے بند کر دو ما سوا کے ابوبکر (ڈائٹیز) کے دروا زے کے۔

حضرت عبدالله بن عباس دائلهٔ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب سورہ نصر نازل ہوئی تو حضور نبی کریم منظ کا با اور ان نازل ہوئی تو حضور نبی کریم منظ کا با اور ان سیدہ فاطمہ الزہراہ با بی کو بلایا اور ان سے فرمایا مجھے میرے وصال کی خبر دے دی گئی ہے۔ بیس کر حضرت سیدہ فاطمہ اللہ محصے میرے وصال کی خبر دے دی گئی ہے۔ بیس کر حضرت سیدہ فاطمہ

المنت ابوبرسيان فاتوك فيصل 144

الزبرا فیان او نے لگ گئیں۔ آپ فیان نے ان سے فرمایا تم مت روو تم میرے
اہل میں سب سے پہلے مجھ سے آن ملوگی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزبرا فیانی نے ساتو
مسکرا دیں۔ ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ فیلیٹیا نے حضرت سیدہ فاطمہ الزبرا
فیلیٹا کی بید کیفیت دیکھی تو وجہ دریافت کی گروہ ٹال گئیں۔ آپ شے بیٹے کے وصال
کے بعد جب ایک مرتبہ پھرام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ فیلیٹیا نے حضرت سنہ
فاطمہ الزبرا فیلیٹیا سے وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ حضور نی کریم شے کے بدنے
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے ملوگی جے من کرمیں ہنس پڑی تھی۔
میرے اہل وعیال میں سب سے پہلے مجھ سے مرداورعورتیں مجد میں رور ہے ہیں حضور نی کرمی میں میں ہیں تو رہا ہے ہیں حضور نی کرمی میں میں ہیں تو رہا ہے ہیں حضور نی کرمی ہے تیں حضور نیال ہے ہیں حضور نیال ہے اور فر مایا تمہیں کس چیز نے رایا ہے ؟

حضرت عبداللہ بن عباس والقطافر ماتے ہیں ہم نے عرض کیا یارسول اللہ عن عباس والقطافر ماتے ہیں ہم نے عرض کیا یارسول اللہ عن عباس والقطافی اللہ عبر پرجلوہ افروز ہوئے اور آپ میں ہے دولوں پلو کندھوں افروز ہوئے اور آپ میں ہے دولوں پلو کندھوں پر تھے۔ آپ میں ہے دولوں پلو کندھوں پر تھے۔ آپ میں ہے تا سر مبارک پر پی باندھ رکھی تھی آپ میں ہے تا اللہ عز وجل کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔

"اے لوگو! لوگ تعداد میں بردھ جائیں گے اور انصار کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ انصار کھانے میں نمک کی مقدار برابر رہ جائیں گے یہاں تک کہ انصار کھانے میں نمک کی مقدار برابر رہ جائیں گے جولوگوں کے امور میں سے کسی امر کا ولی ہواس کے لئے ضروری ہے کہ ان میں سے بھلے لوگوں کے ساتھ اچھا

الانت الوبراصيان فالنوك فيصل المعلق ا

سلوک کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگز رفر مائے۔''

حضرت عبدالله بن مسعود طالفهما ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نبی کریم ﷺ نے اینے وصال کی خبر ایک روز قبل دی۔ ہم ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ طلق کے حجرہ مبارک میں جمع ہوئے آپ مطابق ہاری جانب و یکھا تو آب ﷺ کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ ﷺ کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ ﷺ کے فرمایا۔ ''اللّٰہ تم لوگوں کو زندہ رکھے اور تمہاری حفاظت فریائے۔اللّٰہ تم کوانی پناہ میں لے اور تمہاری مدد کرے اور تمہیں بلندی عطا فرمائے۔اللّٰہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے رزق کشادہ كرے۔اللہ تمہیں تو نیق دے اور تمہیں صحیح سالم رکھے۔ میں حمهمیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اللہ کے سيرد كرتا ہوں اور اےتے تم ير خليفه مقرر كرتا ہوں جو تمہيں كھلا ڈرانے والا ہوتا کہتم اللہ کے بندوں اور اللہ کےشہروں کے بارے میں اللہ برزیادتی نہ کرنا بے شک اللہ نے تمہارے اور میرے متعلق فرمایا ہے کہ بیہ عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے کئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بنتا جاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں اور برہیز گاروں کے لئے بہترین اجر ہے اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہے۔ مومت نز دیک ہے اور اللّٰہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور سدرۃ المنتلٰی کی طرف اور جنت الماوي كي جانب اور يور بياله كي جانب اور رفيق اعلیٰ کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔''

المناسر ابوبرا سيان فالتي أيسل

تحضرت عبدالله بن مسعود طِلْعُهُمَا فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یارسول الله سَنِيَةً إِنَّ سِينَا يَعْنَا كُون و \_ كا؟ آب سِينَا يَدْ نِ فَر ما يا مير \_ الل مين \_ ز د کی شخص۔ ہم نے عرض کیا آپ سے بیٹی کو گفن کون سا دیا جائے؟ آپ سے بیٹی نے فرمایا میرے انہی کپڑوں سے یا نیمنی حادروں میں سے یامصر کے سفید کپڑے میں سے۔ ہم نے عرض کیا آپ سے ایک کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ادر یہ کہد کر ہم رو پڑے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل تمہاری مغفرت فرمائے اورتم لوگ جب میرے مسل سے فارغ ہو چکوتو مجھے میری حاریائی پرمیرے گھر میں میری قبر کے پاس رکھنا اور تھوڑی دریے لئے گھرے باہر چلے جانا اس لئے کہ سب سے بہلی میری نمازِ جنازہ جبرائیل علیائل پڑھیں گے، پھر میکائیل علیائل ، پھر اسرافیل عَلِيْلَا اور پھر ملک الموت مع اينے لشكر كے اس كے بعد تمام ملا تكه اور الله ان سب یرا پی رحمت نازل فرمائے اور پھرتم جماعت در جماعت داخل ہونا اور مجھ پر درود و سلام پڑھنا اور کسی رو نے والی ہے مجھے کوئی تکلیف نہ دینا۔ ہم نے عرض کیا آپ منے بھٹا کو قبر مبارک میں کون اتارے گا؟ آب منے بھٹے بھٹے نے فرمایا میرے گھر کے لوگ مع ملائکہ کے اور ملائکہ تنہیں و مکھ رہے ہوں گے اور تم انہیں نہیں و مکھ سکو گے۔ روایات میں آتا ہے 1۸ صفر المظفر کوحضور نبی کریم منظ کیا جنت البقیع تشریف کے گئے اور جنت البقیع سے واپسی پر آپ مضاعظیم کی طبیعت ناساز ہوگئی۔ آب مضي المعام ازواج مطهرات بن في سه اجازت الحرام المونين حضرت عائشه صدیقه والنفنا کے حجرہ مبارک میں قیام کیا۔طبیعت کی خرابی کے باوجود آپ مِنْ اللَّهُ إِنَّا قَاعِدُ كَلَّ سِهِ مَمَازِيرُ هَاتِ رَبِّ مِن جب طبیعت زیاده ناساز مو كن تو آب يضي كالم المنتم المنتى والنفظ كوبلايا اورانبيل تحكم دياكه وه حضرت ابوبكر صديق

ر النائع المامت کے لئے کہیں۔ ام المونیین حضرت عائشہ صدیقہ بالنبیا فرماتی میں میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں ہے۔ اس پر بہت جلد رفت طاری ہو جاتی ہے وہ جب قر اُت کریں گے تو لوگ ان کی آوازین نہ سکیس کے آپ ہے ہے، حضرت عمر فاروق بیانیو کو کھم دیں وہ امامت کریں۔ حضور نبی کریم ہے ہے۔ فرمایا نہیں! امامت صرف ابو بکر (جانبین) ہی کریں گے۔

"میرے بعد میری قبر کو یہود و نصاری کی طرح سجدہ گاہ نہ بنا لینا اور میں تم کو انصار کے حق میں وصیت فرما تا ہوں کہ یہ لوگ میرے جسم کے پیرا ہن ہیں اور انہوں نے میرے متعلق ایخ حقوق کو پورا کیا ہے اور ان میں سے اچھا کام کرنے والوں کوعزت کی نگاہ سے دیکھنا اور لغزش کرنے والوں سے درگز ، سے کام لینا۔ تم ایک بندہ ایبا بھی ہے جس کے سامنے دنیا کو پیش کیا گیا گراس نے آخرت کو افتیار کیا۔"

حضرت ابو بمرصد بق والغنظ نے جب حضور نبی کریم النظامین کی بات سی تو

## الوبرصيان في المحالي المحالية المحالية

> ''اے ابو بکر (بنائین )! تسلی رکھوا در ابو بکر (بنائین ) کے درواز ہے ۔ کے علاوہ مسجد کی جانب کھلنے والے تمام درواز ہے بند کر دواور کوئی ایبانہیں سوائے ابو بکر (بنائین ) کے جسے میں اپنا دوست رکھتا ہوں۔

الانت ابو برصيان دي أيسل

چکوتو پھر مجھے میرے گھر میں میری قبر کے نزدیک جار پائی پر رکھ دینا اور پھر باہر
نکل جانا۔ سب سے پہلے اللہ عز وجل درودوسلام پڑھیں گے۔ اس کے بعدتم گروہ در
گا۔ پھر فرشتے آئیں گے اور مجھ پر درودوسلام پڑھیں گے۔ اس کے بعدتم گروہ در
گروہ اندر داخل ہونا اور مجھ پر درودوسلام پڑھنا۔ تم لوگ روکر مجھے تکلیف نہ پہنچانا۔
حضرت ابو بکر صدیق جائین نے عرض کیا یارسول اللہ سے پینیا آپ سے پینی کو قبر میں
کون اتارے گا؟ آپ سے پینی نے فرمایا کہ میرے اہل۔

ام المومنين حضرت سيّده عا نَشه صديقه طلطنا فرماتي بين كه حضور نبي كريم مِنْ اللَّهِ كَى طبیعت ناساز ہوئی تو آپ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَظْهُرات اللَّهُ اللَّهِ مَكْمَ مشورہ سے میرے حجرہ میں قیام کیا۔ میں آپ ﷺ کی تیمارداری میں مصروف ر ہی۔ایک روز آپ منظ مین کا سرمبارک میرے کندھے پرتھا کہ آپ منظ کا سر مبارک میرے سرکی جانب مائل ہوا۔ میں نے گمان کیا کہ شاید کسی حاجت کا ارادہ ہو؟ اتن وہر میں آپ سے اللے الے وہن مبارک سے لعاب مبارک کا ایک اطفہ نکاا اور میرے سینہ میں ہنتلی کی ہڑی کی گہرائی میں جا گرا جس سے میرےجسم کی رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے خیال کیا شاید آپ مطابی ہے۔ میں نے آپ میں پہنے ہے کو حاور سے ڈھانپ دیا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی گئیم آ گئے۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت طاب کی اور میں نے ان کو اندر بلا لیا اور پردہ تھینچ لیا۔حضرت عمر فاروق بٹائنڈ نے جب آپ عظیمین کی ہے ہوشی کو دیکھا تو کہا کہ متنی سخت ہے ہوشی ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ و النيخة كهنے لكے حضور نبي كريم مضابطة كا وصال ہو گيا ہے۔ ميں نے كہا كہتم حجوث كہتے ہواور فتنه پھيلانا حاستے ہو بے شك آپ شے بھتا كا وصال اس وقت تك نه ہو

حضرت ابوبكرصديق طالبيَّهٔ كالوكول كو دلاسه دينا:

ام المومنين حضرت عائشه صديقه بنائفهٔ فرماتي بين كه جب حضور نبي كريم ﷺ کا وصال ہوا تو لوگ استھے ہو گئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لکیں۔ فرشتول نے آپ سے ایک کو آپ سے ایک کیروں میں لبید دیا۔ آپ سے ایک کے وصال کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔بعض نے آپ مشط ﷺ کی موت کو جعثلا دیا، بعض کو سنگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا۔ بعض لوگوں کی حالت خلط ملط ہو گئی اور بے معنی باتیں کرنے یکے، بعض حواس باخنہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔حضرت عمرفاروق طلینی ان لوگوں میں ہے تھے جنہوں نے آپ منتظ میں کا انکار کر دیا تھا۔حضرت علی الرتضلی طالغیر عم سے نڈھال ہو کر بیٹھنے والوں میں تھے اور حضرت عثان عنی بنائنڈ ان لوگوں میں سے تھے جو گو نگے ہوکررہ گئے تھے۔حضرت عمر فاروق بٹائٹیز نے اپنی تکوارمیان سے نکال لی اور اعلان کر دیا که اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم میٹے پیٹیے کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس كا سرقكم كر دول كا اور آب من ين يجيز بهي حضرت موى عَدَائِلَا) كي طرح جاليس دن کے لئے این قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور جالیس دن بعد آپ منظر ایک میں واپس آ جا ئیں گے۔۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈیاٹھنا فرماتی بیں حضرت ابو بکر صدیق مینائٹنڈ کو جب وصال کی اطلاع ملی تو اس وفت آپ مینائٹنڈ بنی حارث بن خزر نے کے

الانت الوبراسيان فاتناك فيصل

ہاں بتھے آپ طالغیز فورا آئے اور حضور نبی کریم سے بیٹے کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نبی کریم سے بیٹے کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نبی کریم سے بیٹے کی جانب دیکھا، پھر جھک کر بوسہ دیا اور فرمایا۔
''یارسول اللہ مطابقی میرے ماں باپ آپ سے بیٹے پی بر قربان ہوں اللہ عز وجل آپ سے بیٹے کو اب موت کا مزہ نہیں چھائے۔

گا۔اللّٰہ کی تشم! حضور نی کریم ﷺ وصال فرما گئے۔'' ام المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ ﴿اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ ہِیں پھر حضرت ابو بمرصدیق

ام المولین مطرت عا تشد صدیقه طبی جیل جیل بھر مطرت ابو برصد کی خالفیظ لوگوں کے باس باہرتشریف لائے اور فرمایا۔

"اے لوگو! جومحمد منظومی کی عبادت کرتا تھا تو یادر کھے محمد منظومین کی عبادت کرتا تھا تو یادر کھے محمد منظومین کرتا تھا وصال فرما گئے ہیں اور جومحمد منظومین کے رب کی عبادت کرتا تھا تو یادر کھے کہ وہ زندہ اور بھی نہیں مرے گا۔"

الله عزوجل كا فرمان ہے۔

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ۗ قَدُ خَلَتُ مِنَ قَبُلِهِ الرَّسُلُ ۗ وَمَنُ اَفْانُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ وَمَنْ اَفْانُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ وَمَنْ يَنْفُرُ اللهَ شَيْنًا طُوسَيَجْزِي يَنْفُرُ اللهَ شَيْنًا طُوسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ • الله الشَّاكِرِينَ •

"اور محمد منظیم این این سے پہلے بھی کئی رسول ہو کھیے تو کیا اگر وہ وصال فرما جا تیں یا شہید ہو جا کیں تو تم الئے پاؤں بھر جاؤ کے اور جو شخص الٹا بھر جائے گا تو اللہ کا بچھ نقصان نہ کرے گا اور اللہ جلد ہی اجر دے گاشکر گزاروں کو۔"

حضرت عبدالله بن عباس النظام فرمات بين جب حضرت ابوبكر صديق

بنائنڈ نے بیآیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں ہے کوئی پہلے اس آیت کو جانتا نہ تھا۔

حضرت عمر فاروق رہائے ہیں میں نے جب بہ آیت مہارکہ ٹی تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نبی کریم ﷺ کا وصال ہو گیا ہے۔

روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق بڑھٹے کو خبر ملی تو وہ حضور نبی کریم سے بھٹے کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم سے بھٹے پر حضے لگے۔ آپ بڑھٹے کی آنکھول سے آنسو جاری تھے اور ایسے بچکیاں بحررے تھے جیسے گئے۔ آپ بڑھٹے کی آنکھول سے آنسو جاری تھے اور ایسے بچکیاں بحررے تھے جیسے گئرا چھلک رہا ہو مگر اس حالت میں بھی وہ قول وفعل میں مضبوط اور استقلال دکھا رہے تھے۔ پھر آپ بڑھٹے خضور نبی کریم سے تھے۔ پھر آپ بڑھٹے خضور نبی کریم سے تھے۔ پھر آپ بڑھٹے کے جرہ پر ہاتھ کھولا اور بیشانی اور رخساروں کو بوسہ دیا اور حضور نبی کریم سے بھی چرہ پر ہاتھ کھولا اور بیشانی اور رخساروں کو بوسہ دیا اور حضور نبی کریم سے بھی جبرہ پر ہاتھ کے جبرہ پر ہاتھ کھولا اور بیشانی اور رخساروں کو بوسہ دیا اور حضور نبی کریم سے بھی جبرہ پر ہاتھ کھولا اور بیشانی اور رخساروں کو بوسہ دیا اور حضور نبی کریم سے بھی ہو کہا ہو کہا

"میرے مال باپ میرے بیوی نیچ اور میری جان آپ سے بیٹی زندگی اور وصال ہر حال میں راضی رہے۔ آپ سے بیٹی زندگی اور وصال ہر حال میں راضی رہے۔ آپ سے بیٹی ہے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہوگیا ہے جو آپ سے بیٹی کے انبیاء کرام بیٹی میں ہے کسی کی وصال پرختم نبیں ہوا تھا۔ آپ سے بیٹی اوصاف عظیم کے مالک میں ، گریہ سے بالا ہیں، آپ سے بیٹی کو وہ خصوصیات حاصل ہیں، گریہ سے بالا ہیں، آپ سے بیٹی کی کو وہ خصوصیات حاصل ہیں بہاں تک کداب آپ سے بیٹی پرسکون اور محفوظ ہو چے ہیں اور ہم آپ سے بیٹی کرارے میں برابر ہو گئے اگر وصال آپ اور ہم آپ سے بیٹی کے بارے میں برابر ہو گئے اگر وصال آپ سے بیٹی کے کے سب اور ہم آپ سے بیٹی کے مارے میں برابر ہو گئے اگر وصال آپ

لوگ اپی جانیں پیش کر دیے اور اگر آپ سے بیٹے نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ سے بیٹر پانی کے جشمے چلا دیے اور جس کی ہم سکت نہیں رکھتے یعنی خم اور آپ سے بیٹو کی یاوتو ہم شکت نہیں رکھتے یعنی خم اور آپ سے بیٹو کی یاوتو ہمیشہ تازہ رہے گی۔ اے اللہ! ہماری بات آپ سے بیٹو کک بہنچا وے۔ یارسول اللہ سے بیٹو اپ رب کے پاس ہماری شفاعت فرما ہے گا۔ اے اللہ! اپنے مجوب سے بیٹو کی بارگاہ میں ہمارا فرما ہے گا۔ اے اللہ! اپنے مجوب سے بیٹو کی بارگاہ میں ہمارا بیغام پہنچا دے۔'

حضور نبی کریم میشانید کے وصال کے وقت تمام صحابہ کرام برخانیم شدت نم سے نڈھال تھے مگراس موقع پر حضرت ابو بکرصدیق بیلی نئی نے جس بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا اور تمام صحابہ کرام برخ انتی کے سامنے اللہ عزوجل کا فرمان سایا وہ اس بات ک قوی دلیل تھا کہ آپ بڑائی ہے زیادہ عالم، بلند ہمت اور مضبوط دل شخص اس وقت صحابہ کرام برخ انتی میں کوئی نہ تھا اور آپ بہائی صحابہ کرام برخ انتیم کے ایمان کی سلامتی من کرآ ہے۔

حضرت علی الرتضی داری نی فرماتے میں جب ہم نے حضور نبی کریم سے اور دی ہم کے عسل کی تیاری کی تو تمام لوگوں سے دروازہ بند کر دیا۔ انصار نے آواز دی ہم آپ ہے تی اور اسلام میں ہماری بھی جگہ ہے۔ قریش نے آواز دی ہم آپ ہے تی خور الله میں ہماری بھی جگہ ہے۔ قریش نے آواز دی ہم آپ ہے تی خود ہیال والے ہیں اور ہمارا اور آپ ہے تی کا خاندان ایک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جائے نے با آواز بلند فرمایا۔

ایک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جائے نے با آواز بلند فرمایا۔

"اے گروہ مسلمان! ہر قوم اپنے جنانے کی بہ نسبت اپنے غیر کے زیادہ مستحق ہے میں تنہیں اللہ کی قشم ویتا ہوں اس لئے کہ

تم اگر داخل ہو گے تو جن کاحق ہے تم ان کو آپ منظیمیں ہے ۔ پاس سے مثاؤ گے۔ اللہ کی شم! آپ منظیمی ہے پاس کوئی نہیں داخل ہوگا ماسوائے اس کے جس کو بلایا جائے۔''

حفرت الله بررکھ کر قبر مبارک کے پاس رکھا گیا تو لوگ گروہ درگروہ اندر داخل ہوتے اور درود وسلام براسے اور درود وسلام براسے اور کس نے ایک میں اور درود وسلام براسے اور کس نے آپ کے ایک میں اور درود وسلام براسے اور کس نے آپ کے ایک میاجرین وانصار کے بچھ گروہ کے حضرت ابو بکر صدین اور حضرت عمر فاروق بنی کی مہاجرین وانصار کے بچھ گروہ کے ساتھ جو ججرہ مبارک میں آسکے اندر داخل ہوئے اور بلند آواز سے السّداد میں آسکے اندر داخل ہوئے اور بلند آواز سے السّداد می کے ایک کھی گروہ کے ایک میں آسکے اندر داخل ہوئے اور بلند آواز سے السّداد می کہا اور کہا۔

> مہاجرین وانصار نے اس کے جواب میں آمین کہا۔ حضور نبی کریم ملتے اور کی تدفیع کے لئے جگہ کا فیصلہ:

سیرت ابن مشام میں منقول ہے حضور نبی کریم مطابقہ کی تجبیز وتکفین کا

معاملہ پیش آیا تو صحابہ کرام بھی افتام اس شش و بنے میں مبتلا ہوئے حضور نی کریم ہے ہے۔

معاملہ پیش آیا تو صحابہ کرام بھی افتام اس شش و بنے میں مبتلا ہوئے حضور نی کریم ہے ہے۔

کی تدفین کہاں کی جائے؟ اس موقع پر حضرت ابو بکر عمد ای بڑائیڈ نے فر مایا۔

''میں نے حضور نی کریم ہے ہے۔'' جس جگہ وصال

فرما تا ہے ای جگہ اس کی تدفین عمل میں آتی ہے۔''

چنانچہ حضور نبی کریم ہے ہے۔ چرہ میں مدفون کیا گیا۔ حجرہ میں مدفون کیا گیا۔

حفرت عبدالرحن بن سعید بڑائیڈ ہے مروی ہے کہ ایک روز حفرت علی الرتضی وٹائیڈ غمز دہ چبرے کے ساتھ تشریف لائے۔حفرت ابو برصدی بڑائیڈ نے دریافت کیا کہ سمجے وہ دریافت کیا کہ سم بات سے نمز دہ ہیں؟ حضرت علی المرتضی بڑائیڈ نے کہا کہ مجھے وہ پیش آیا جو تمہیں نہیں پیش آیا۔حضرت ابو برصدیق بڑائیڈ نے حاضرین نے کہا۔ بیش آیا جو تمہیں اللہ کی قتم دے کر ہو جھتا موں کہ کیا تم نے کسی کود یکھا ہے جس نے مجھے نے دیادہ حضور نہیں کہ کہا تھا ہو۔''

O.....O.....O

# خليفه مقرر كياجانا

حفرت ابو بکر صدیق رفائیڈ اکسٹھ برس کی عمر میں منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ حضور نبی کریم مضیقہ بی ساعدہ میں انصار کا ایک اجتماع ہوا اور انصار کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضور نبی کریم مضیقہ کے میں انصار کا ایک اجتماع ہوا اور انصار کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضور نبی کریم مضیقہ کے جانشین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رفائیڈ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ رفائیڈ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رفائیڈ کو ساتھ لیا اور سقیفہ بی ساعدہ بہنچے۔ گفتگو کے دوران انصار نے مطالبہ کیا ایک امیر ہمارا ہوگا اور ایک تمہارا ہوگا۔ انصار کے اس مطالبہ کو قبول کرنے کا مطلب تھا اسلامی اخوت کو خود اپنے ہاتھوں ہی ختم کر دیا جائے اور اگر انصار کا مطالبہ مانتے ہوئے انہیں مند خلافت پر فائز کر بھی دیا جاتا تو عرب کے دیگر قبائل بالخضوص قریش اس پر بھی راضی نہ ہوتے اور وہ بھی بی اوں انصار کی خلافت کو تسلیم نہ کرتے۔ اس کے علاوہ انصار کے بھی دوگروہ تھے بی اوں اور بی خزرج اور ان میں بھی اس مؤقف پر باہم انفاق نہ پایا جاتا تھا لہٰذا بیام اور بی خزرج اور ان میں بھی اس مؤقف پر باہم انفاق نہ پایا جاتا تھا لہٰذا بیام افاق کہ اضار میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا۔

حضرت ابو بکرصدیق طالعین نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرمایا بیہ جائز نہیں مسلمانوں کے ایک وفت میں دو امیر ہوں اس طرح امور میں اختلاف بیدا ہوجائے گا۔اس سے فتنہ وفساد شروع بیدا ہوجائے گا۔اس سے فتنہ وفساد شروع

ہوجائے گا اور سنتیں ترک ہوجا کمیں گی۔ پھر آپ بٹائیڈ نے تبویز دی امراء مہاجرین جماعت میں سے ہوں گے اور وزراء انصار سے ہوں گے۔ اس موقع پر آپ بٹائیڈ نے ذیل کا تاریخی خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔

"ہم تمہارے فضائل و مناقب سے انکارنہیں کرتے مگر قریش اور عرب کے دوسرے تمام قبائل بھی بھی تمہاری خلافت کوسلیم نہ کریں گے اور و یہے بھی مہاجرین نے حضور نبی کریم ہے ہے۔

کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا اور ان کا حضور نبی کریم سے پہلے لبیک کہا اور ان کا حضور نبی کریم سے پہلے لبیک کہا اور ان کا حضور نبی کریم سے پہلے لبیک کہا اور ان کا حضور نبی کریم سے پہلے اور یہاں اس محفل میں عمر (خالفیٰ ) بھی موجود ہیں تم ان میں بھی موجود ہیں تم ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کرلوتا کہ امت مسلمہ کا شیرازہ بمحمر نے نہ یائے۔"

#### عمر فاروق رنائين كاصديق اكبر رنائين كوخليفه بنانے كا فيصله:

حضرت عمر فاروق بٹائٹیڈ نے جب حضرت ابو بکر صدیق بٹائٹیڈ کا خطبہ سنا تو آگے بڑھ کرا پنا ہاتھ آپ بڑائٹیڈ کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا۔

" آپ بڑائفڈ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور آپ بڑائفڈ ہارے سردار اور حضور نبی کریم سے ایک میں ہے۔ اور آپ بڑائفڈ کوعزیز رکھا اور آپ بڑائفڈ کوعزیز رکھا اور آپ بڑائفڈ کی رائے کوتر جمے دی۔'

حضرت عمر فاروق برلاننی کے جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق برلانی کی بیعت کی تمام مخلوق آپ برلانی کی بیعت کی تمام مخلوق آپ برلانی کی بیعت پرٹوٹ پڑی اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح برلانی کا تمام مخلوق آپ برلانی کے بیعت پرٹوٹ پڑی اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح برلانی کا تمام مخلوق آپ برلانی کے بیعت پرٹوٹ برٹی میں اور حضرت ابوعبیدہ بن الجراح برلانی کا تعدید کی تعدید

کی بیعت کے بعد انصار نے بھی آپ بنائیؤ کے دست اقدی پر بیعت کر لی۔ آپ بنائیؤ و بال سے والیس او نے اور پھر حضور نبی کریم ہے بیٹی کی تدفین عمل میں آئی۔

روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم ہے بیٹی کی تدفین کے بعد الگلے دن حضرت ابو بکر صدیق بنائیؤ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر رونق افروز ہوئے اور اس دن عام بیعت ہوئی۔

حضرت سالم بن عبیدہ جائیئ ہے مروی ہے کہ انصار کے کسی شخص نے کہا کہ ایک خلیفہ ہم میں سے ہواور ایک آپ میں سے؟ حضرت عمر فاروق بڑائیئ نے فرمایا۔

''ایک میان میں دوتلوارین نہیں روسکتیں۔''

حضرت عبداللہ بن مسعود مِنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّ

''اے لوگو! تم جماعت کو نہ جھوڑ و اللہ عزوجل کی رسی کو تھاہے رکھو۔''

#### خلیفہ بننے کے بعد خطبہ ارشاد فرمانا:

جب تمام لوگ حضرت ابو بکر صدیق طابعین کے دست اقدی پر بیعت کر میں اور آپ بنائین کی میں ہے۔ کر میں اور آپ بنائین کو متفقہ طور پر خلیفہ مقرر کر دیا گیا تو آپ بنائین منبر پر کھڑے ہوئے اور ذیل کا خطبہ ارشاد فرمایا۔

"اے لوگو! میں تمہارے کاموں پر تمہارا گران بنایا گیا ہوں، میں تم میں سے ہوں اور تم سے کسی طرح بہتر نہیں ہوں، جب میں کوئی اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا اور اگر تم مجھ میں

کوئی کوتا ہی ذیکھوتو تم مجھے راہ راست پر آنے کی نفیحت کرنا،
یادر کھوراست گوئی امانت ہے اور تم میں سے ہر کمزور میر سے
نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اسے حق نہ دلوا دوں اور ہر
قوی میر سے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق نہ
لے لول، جولوگ جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کو
ذلیل کر دیتا ہے، جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے اللہ
عزوجل اس قوم کوغرق کر دیتا ہے، میں جس کام میں اللہ عزوجل
اور رسول اللہ میں ہی نافر مانی کروں تم فوراً میری اطاعت
سے انکار کر دو۔''

حضرت حسن طلفی سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت ابو بکرصدیق طلفیٰ اللہ فی منہ کریم میں حضرت ابو بکرصدیق طلفیٰ منہ ریراس جگہ کھڑے ہوتے ہے بچر منہ ریراس جگہ کھڑے ہوتے ہے بچر آب طالفیٰ نے ان کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا۔

ہ ب رہ عنہ ہر ہے حالات کی مساور بی حریم مظامیتہ کے ساتھ رہے ہیں اس کئے اس معالمے کے آپ رٹی گئیڈ زیادہ حقدار ہیں۔''

حضرت ابو بمرصد بق مظافئ نے لوگوں کی بات من کر فرمایا۔ دو دیکھوا گرتمہارا اصرار ہے کہ میں اس امر کا زیادہ حق دار ہوں

تو پھرمیرے ساتھ تعاون کرنے میں بخل سے کام مت لینا اور
یہ یاد رکھنا کہ میں بھی انسان ہوں اور میرے پیچھے بھی شیطان
لگا ہوا ہے۔ اگرتم مجھے بھی غصے کی حالت میں دیکھوتو اٹھ کر
چلے جاؤ اور جب تک میں سیدھا رہوں میری اطاعت کرتے
رہواور جب میں نیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔''

#### معترضين كوجواب ديين كأفيصله:

حضرت ابو بمرصدیق والنین جب خلیفہ بے تو سیجھ لوگوں نے آپ وہائین کی خلافت کے اہل نہیں تو آپ وہائین نے کی خلافت کے اہل نہیں تو آپ وہائین نے لوگوں کو کا ایس وہائین منصب خلافت کے اہل نہیں تو آپ وہائین نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"اے لوگو! اگر تمہیں یے گمان ہے کہ میں نے خلافت ہے تم پر پچھ فوقیت حاصل ہے تو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں فوقیت حاصل ہے تو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے خلافت کو خلافت کی طرف رغبت کرتے ہوئے یاتم پر یا کسی مسلمان پر ترجیح حاصل کرنے کے لئے نہیں کی اور نہ مجھے بھی بھی رات اور دن میں اس کا لالج پیدا ہوا اور نہ بی میں نے چھپ کراور نہ بی اعلانیہ اللہ عزوجل ہے اس کا سوال کیا اور ہے جگٹ میں نے ایک ایک بردی بات کو کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا جس کی مجھے میں طاقت نہیں بال اگر اللہ عزوجل نے میری مدد فرمائے۔ میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ یہ کسی اصحاب رسول میں خیفینہ کے لئے ہوجائے پہند کرتا ہوں کہ یہ کسی اصحاب رسول میں خیفینہ کے لئے ہوجائے

اس شرط پر کہ وہ اس سے انصاف کر ہے پس میں بیخالافت تم پر واپس کرتا ہوں اور آئے ہے میں بھی تمہاری طرح ایک عام شخص ہوں۔''

حضرت ابو بکر صدیق بیانی نے اس خطبہ کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کرلیا۔ آپ نیانی تیل مسلسل اپنے گھر سے نکلتے اور بیہ کہہ کر واپس چلے جاتے میں دن تک مسلسل اپنے گھر سے نکلتے اور بیہ کہہ کر واپس چلے جاتے میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا۔ اس دوران حضرت علی المرتضی میں نوائنی میں کھڑے ہوجاتے اور فرماتے۔

"بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول منظ کے آپ بنائیڈ کو ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں ہیں کون مقدم رکھتے ہیں ہیں کون مقدم رکھتے ہیں ہیں کون بہت ہما ہو جوآپ بنائیڈ کو مقدم سے ہمائے۔"

حضرت زید بن علی بڑگئما اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا ہے جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائنٹر نے جب منبر پر کھڑ ہے ہوتقریر کی اور خلافت کو واپس کیا تو حضرت علی الرتضلی بڑائنٹر نے کھڑ ہے ہوکر کہا۔

"الله كى شم! ہم اس بیعت كو ہر گزواپس نذكریں گے اور ہم جانتے ہیں حضور نبی كريم مين ہے آپ جائنے ہیں حضور نبی كريم مين ہے ہوائنے ہیں حضور نبی كريم مين ہے ہرائيل برمقدم ركھا ہے۔''

مسلم کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق دلی فی نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دلینی نے خضرت ابوعبیدہ بن الجراح دلینی کے باس کسی کو بھیجا کہ میں تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اس لئے کہ میں نے حضور نبی کریم بین ہوتا ہے اورتم اس نے حضور نبی کریم بینے بیج ہے سنا ہے ہرامت کے لئے ایک امین ہوتا ہے اورتم اس امت کے ایک امین ہو۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دلین نے کہا میں اس سے بہتر کسی کو امین ہو۔حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دلین نے کہا میں اس سے بہتر کسی کو

الوبراسيان دين المعلق ا

نہیں سمجھتا جس کوحضور نبی کریم مشرکیا ہو۔ نہیں سمجھتا جس کوحضور نبی کریم مشرکیا ہو۔

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بمرصدیق بنائی کے دست اقدی برسب
سے پہلے بیعت حضرت ممر فاروق بنائی نے کی اور بیعت کرتے ہوئے فرمایا۔

'' آپ بنائی ہم سب میں بہتر اور حضور نبی کریم ہے ہے ہے کہ سب میں بہتر اور حضور نبی کریم ہے ہے ہے ہے کہ سب میں بہتر اور حضور نبی کریم ہے ہے ہے ہے کہ سب میں البدا ہمیں آپ بنائی کی بیعت پر
سب سے زیادہ قریب ہیں لہذا ہمیں آپ بنائی کی بیعت پر
سکی قشم کا اعتراض اور تامل نہیں ہے۔''

حضرت على المرتضى طِلْمَانَةُ كى بيعت ميں تاخير كى وجه

حضرت على المرتضى بنائفؤ كى بيعت كمتعلق روايات مين آتا ہے آپ طِلْ اللَّهُ فَيْ مِنْ حَضرت البوبكر صديق طِلْفَوْ كى بيعت مين اس كئے تاخير فرمائی كه آپ النائذ نے تتم کھا رکھی تھی کہ جب تک وہ قرآن پاک جمع نہیں کر لیتے اس وقت تک نماز کے سوائمھی اپنی جاور نہ اوڑھیں گے۔جس وقت آپ طالفیڈ بیعت کے لئے حاضر ہوئے تو آپ رہائنۂ نے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رہائنۂ کے فضائل کا بھی ذکر کیا جو کلام حضور نبی کریم مضاعیاتی نے حضرت ابو بکرصدیق مظافیہ کے بارے میں فرمایا تھا۔ آپ بٹائٹز نے اس بات کا بھی برملا اقرار کیا کہ شروع میں ہم سمجھتے منے کہ خلافت بنو ہاشم کاحق ہے کیونکہ ہم حضور نبی کریم مطابق کے قرابت دار ہونے كى وجد عدا عداينا حق مجصة تقد حضرت ابو بمرصديق طالفيَّذ في جب آب طالفيُّذ کا کلام سنا تو ان کی آئکھیں نم ہو گئیں۔حضرت ابو بمرصد بق طالفیز نے فرمایا۔ '' الله عز وجل كي نتم! مين رسول الله منططيطة كعزيز وا قارب كو اینے عزیز وا قارب ہے بہتر جانتا ہوں۔'' اس كلام كے بعد حضرت ابو بكر صديق رائنين اور حضرت على المرتضى رائنين

# الناسة ابوبرصيات ناتيك فيصل (163)

کے درمیان غلط بھی دور ہوگئی اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے معالمے میں صاف ہو گئے۔

حضرت علی المرتضی بڑائیڈ کی جانب سے بیعت کی تاخیر کو کئی او گول نے فلط رنگ دینے کی کوشش کی اور حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کو بھی ان کی جانب سے فلط رنگ دینے کی کوشش کی اور حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے اپنی برد باری فلط نہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے اپنی برد باری اور تدبر کے ساتھ اس تمام معاطے کو خوش اسلونی سے طے کیا۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق طابعیٰ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت ابوسفیان طابعیٰ نے حضرت ابوسفیان طابعیٰ نے حضرت علی المرتضی طابعیٰ کے پاس آکر کہا کہتم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا ایک جھوٹا گھر غلبہ پا گیا اللہ کی قشم! میں سواروں اور پیادوں کا ایک فشکر جمع کرسکتا ہوں۔ آپ طابعیٰ نے فرمایا کہتم پہلے بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہولیکن تمہاری دشمنی ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچاسکی۔ بلاشبہ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق طابعیٰ کواس منصب کا اہل پایا ہے۔

O....O.....O

# حضور نبی کریم طفیقیانیم کی ورا ثنت کا معامله

بیشتر مؤرخین نے حضرت علی المرتضلی طالفیُز کی جانب سے بیعت میں تاخیر کی ایک وجہ باغ فدک اور مسئلہ وراثت کوقر ار دیا ہے۔

روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم مضریقی کے وصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق طلمہ الزہرا مصرت ابو بکر صدیق طلمہ الزہرا مصرت ابو بکر صدیق طلمہ الزہرا فرائن اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرائن اور حضرت سیدنا عباس طالبہ فرائن کا مطالبہ کیا۔ آپ طالبہ کیا۔ آپ طال

''میں نے حضور نبی کریم سے بھا ہے سنا ہے انبیاء کرام بینیم کے

ہوتا ہے البتہ آل رسول سے بھا ہیں ہیں سے نفقہ لے سکتے ہیں۔

ہوتا ہے البتہ آل رسول سے بھی حضور نبی کریم سے بھا ہے دشتہ دار

اللہ عز وجل کی تشم! بے شک حضور نبی کریم سے بھا کے دشتہ دار

مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں مگر میں حضور نبی کریم

سے بھا کے صدقہ میں بچھ بھی تبدیل نہیں کروں گا اور حضور نبی

کریم سے بھا کے رشتہ داروں سے ایسے بی چیش آؤل گا جس

طرح حضور نبی کریم سے بھا تو دور چیش آیا کرتے تھے۔''

طرح حضور نبی کریم سے بھا تا ہے حضور نبی کریم سے بھا بھٹا کے وصال کے بعد حضور نبی

> "میں نے حضور نبی کریم مشریق ہے سے سن رکھا ہے انبیاء کرام پہلام کا کوئی وارث نبیں ہوتا۔"

> > سيده فاطمه الزبرا المنافقة كوراضى كرنے كا فيصله:

''اللّٰه كَی قشم! میں نے اپنے گھر، اپنے مال اور اپ خاندان كو اللّٰه اور اپ خاندان كو اللّٰه اور حضور نبی كريم بين بيد الله اور حضور نبی كريم بين بيد كار الله اور حضور نبی كريم بين بيد كار الله الله بيت كوراضى كرنے كے لئے جھوڑ دیا۔'

این ناراضی فوراختم کر دی۔

مؤرضین بیان کرتے ہیں جب حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا برافیقیا کا وصال ہوا تو اس کی اطلاع حضرت ابو بکر صدیق برافیئی کو دی گئی۔ آپ برافیئی چند صحابہ کرام برائیئی کے ہمراہ تشریف لائے اور اس وقت نماز جنازہ کی تیاریاں ہورہی تھیں۔ حضرت علی المرتضی برافیئی نے آپ برافیئی ہے کہا کہ سیّدہ برافیئیا کی نماز جنازہ آپ برافیئی کی نماز جنازہ برافیئی پر حاسمیں چنانچہ آپ برافیئی نے حضرت سیّدہ فاطمہ الز ہرا جرافیئیا کی نماز جنازہ چارتہ سیّدہ فاطمہ الز ہرا جرافیئیا کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔۔

طيبه ، طاهره ، سيده ، زهرا جانِ احمد مُنظِينِينَ په لا کھوں درود و سلام

O.....O.....O

# جھٹا باب:

# دورخلافت کے فیصلے اور نظام خلافت

دورِ خلافت کے اہم فیصلے ، نظامِ خلافت ، دورِ خلافت میں پیش آنے والے اہم امور

O.....O.....O

مقامِ خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلوئے محبوبِ خدا صدیق اکبر رہائیڈ کا علی بنائیڈ ہیں اس کے وشمن اور وہ دشمن ہے علی بنائیڈ کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر بنائیڈ کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر بنائیڈ کا

# دورخلافت کے اہم فنصلے

حضرت ابوبکر صدیق برائیٹی کا زمانہ خلافت حضور نبی کریم ہے ہے۔ اسوہ حسنہ کاعملی پیکر ہے اور آپ برائیٹی کے انبی خلافت کے زمانہ میں جو بھی اقدام اشائے وہ سب حضور نبی کریم ہے۔ پہلا کے اقدامات اور فرمودات کے مین مطابق تصاور آپ بڑائیٹی نے وہی اعمال سرانجام دیئے جوحضور نبی کریم ہے۔ بہلا بی حیات ظاہری میں انجام دیئے آئے تھے۔ ذبیل میں آپ بڑائیٹی کے دور خلافت کے چنداہم فطاہری میں انجام دیئے آئے تھے۔ ذبیل میں آپ بڑائیٹی کے دور خلافت کے چنداہم فیلے اور دیگر امور جنہوں نے مملکت اسلامیہ کومشحکم کیاان کا بیان کیا جارہا ہے۔

## جيش اسامه رئي عنه كوروانه كرنے كا فيصله:

حضرت ابو بحرصدیق بڑائی کے زمانہ خلافت میں سب سے پہلے جو اہم فیصلہ آپ بڑائی کو کرنا پڑا وہ جیش اسامہ بڑائی کی روائی کا تھا اور حضور نبی کریم بھے بھا نے اپنے ظاہری وصال سے قبل ایک اشکر شام کی جانب روانہ کیا تھا اور اس اشکر کے سربراہ حضرت اسامہ بن زید بڑائی شاختے اور ای وجہ سے اسے جیش اسامہ بڑائی کی موجود کی کہا جاتا ہے۔ اس اشکر میں کی جید صحابہ کرام جی آئی بھی تھے گر یہ حضور نبی کریم سے بھی تھے گر یہ حضور کی میں موجود گی میں حضرت اسامہ بن زید بڑائی کی موجود گی میں حضرت اسامہ بن زید بڑائی کی اسربراہ بنایا۔

روایات میں آتا ہے حضرت اسامہ بن زید نالیفنا کشکر کو لے کر نکلے اور

المناسبة الوبر مسيال المالية ا

ابھی مدینہ منورہ کے نواح میں تھے کہ حضور نبی کریم ہے ہے۔ کہ وصال کی خبر انہیں ملی اور وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس مدینہ منورہ آگئے۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق وخالفونی خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ بڑائونی کے لئے سب سے اہم فیصلہ یہ تھا جیش اسامہ بڑائونی کوفوری روانہ کیا جائے۔ آپ بڑائونی نے حضرت اسامہ بن زید بڑائونی کو تھم دیا کہ وہ اپنے لگر کو بلاتا خیر لے کر روانہ ہوں مگر چندصحابہ کرام بن اُنٹی نے آپ بڑائونی کومشورہ دیا کہ حضور نبی کریم ہے ہے گئے کا چونکہ وصال ہوا ہے لہذا پہلے ملکی معاملات کو دیکھا جائے اور اس لشکر کی روائی کومؤخر کر دیا جائے۔ آپ بڑائونی نے ان صحابہ کرام دیکھا جائے اور اس لشکر کی روائی کومؤخر کر دیا جائے۔ آپ بڑائونی نے ان صحابہ کرام دیکھا جائے اور اس لشکر کی روائی کومؤخر کر دیا جائے۔ آپ بڑائونی نے ان صحابہ کرام دیکھا جائے اور اس لشکر کی روائی کومؤخر کر دیا جائے۔ آپ بڑائونی نے ان صحابہ کرام دیکھتا جائے اور اس لشکر کی روائی کومؤخر کر دیا جائے۔ آپ بڑائونی نے ان صحابہ کرام دیکھتا جائے اور اس کشکر کی روائی کومؤخر کر دیا جائے۔ آپ بڑائونی نے ان صحابہ کرام دیکھتا جائے اور اس کشکر کی روائی کومؤخر کر دیا جائے۔ آپ بڑائونی نے ان صحابہ کرام دیا۔

''حق تعالیٰ کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میرے بیاں ایک بھی بندہ ندرہ اور مجھے بیہ اندیشہ لاحق ہوکہ مجھے درندے اٹھا کر لے جائیں گے تب بھی میں اسامہ خالفہ نے کشکر کو ضرور بھیجوں گا کیونکہ اس کا حکم حضور نبی کریم میں فیل کی نیڈ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا کیونکہ اس کا حکم حضور نبی کریم میں فیل بھی ان آباد یوں میں مندرہے تو میں تنہا ہی حضور نبی کریم میں بیرا میں جوں گا۔''

علامہ جلال الدین سیوطی میں ہے ۔ '' تاریخ الخلفاء' میں حضرت عروہ والنیخ اسے روایت بیان کی ہے حضور نبی کریم سے کھی آنے حضرت اسامہ بن زید والنی کی سے معرب بیات کی ہے مقام پر پہنچا مربراہی میں ایک لشکر شام کے لئے روانہ کیا اور جب بیاشکر جرف کے مقام پر پہنچا تو حضرت اسامہ بن زید والنی ایک قاصد تو حضرت اسامہ بن زید والنی کی زوجہ حضرت اسامہ بن زید والنی کی کہ حضور تبی کو مقام جرف پر بھیجا جس نے حضرت اسامہ بن زید والنی کی ایک تا صد

کریم مین بینید کی طبیعت زیاده ناساز ہے اور مرض شدت اختیار کر چکا ہے چانچہ حضرت اسامہ بن زید جانی اپنے افتکر کو لے کرواپس مدینہ منورہ آگے اور پھر چند ونوں بعد حضور نبی کریم مین بینید کا ظاہری وصال ہوگیا۔ پھر حضرت ابو بھر صدیق جانی منصب خلافت پرفائز ہوئے تو حضرت اسامہ بن زید جانی نے عرض کیا مجھے اندیشہ لاحق ہے کہ کہیں عرب قبائل مرتد نہ ہوجا کمیں اور جب حضور نبی کریم ہے جا کہیں روانہ کیا تھا اس وقت حالات مختلف تھے مگر اب ہمارا یہاں موجود رہنا بھی الازم ہے کیونکہ میر ہے اس لشکر میں کی توی اور بہادر مجابہ بیں جو ہمتم کی صورتحال کا سامنا کرنے کو تیار بیں اور اگر عرب قبائل نے کوئی فتنہ کھرا نہ کیا تو میں اپ کا سامنا کرنے کو تیار بیں اور اگر عرب قبائل نے کوئی فتنہ کھرا نہ کیا تو میں اپ انگر کو لے کرشام روانہ ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو بھرصد یق خیزہ نے بیا تو میں اپ اسامہ بن زید جانی میں روانہ ہو جاؤں گا۔ حضرت ابو بھرصد یق خیزہ نے جب حضرت اسامہ بن زید جانی کی بات می تو منبر پر کھڑے ہوگر نے بوگر خطبہ دیا۔

حضرت عروه بنائنی فرمات بین پھر حضرت ابو بکر صدیق بنائنی نے جیش اسامہ دلائنی کورخصت کیا۔

جیش اسامہ جانا فیڈ کی روا گئی کے متعلق حضرت حسن بھری جانا ہیڈ ہے مروئ ہے فرماتے میں حضور نبی کریم ہے ہیں گئے۔ اپنے ظاہری وصال سے قبل ایک اشکر جس میں حضرت عمر فاروق جانا فیڈ بھی شامل ہے حضرت اسامہ بن زید جانا ہما کی سربراہی میں ملک شام کی جانب روانہ کیا۔ ابھی پیانشکر تیاری کے آخری مراحل میں تنا حضور نبی کریم ہے بین کا ظاہری وصال ہو گیا۔ حضرت اسامہ بن زید جانا بھی جو متا م جرف نبی کریم ہے بین کا ظاہری وصال ہو گیا۔ حضرت اسامہ بن زید جانا بھی ہو متا م جرف

الأنات الوبراسيان التي أيسل

میں انگر کے ساتھ مقیم تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق بڑائیڈ سے کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ سے واپنی کی اجازت طلب کریں کیونکہ اس انشکر میں اکابر اور بہادر مجبد اسلام موجود ہیں اور جھے اندیشہ ہے کہ اس ساخی عظیم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ اور دیگر مسلمانوں کی جانوں اور املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور کہیں مشرکین اور منافقین انہیں بھی نقصان نہ پہنچا کیں۔ حضرت عمر فاروق بڑائیڈ جب مشرکین اور منافقین انہیں بھی نقصان نہ پہنچا کیں۔ حضرت عمر فاروق بڑائیڈ جب مدینہ منورہ روانہ ہونے گئے تو انصار کے چندلوگوں نے کہا آپ بڑائیڈ ، حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ سے میں ہمارا امیر ایسے مخص کو مقرر کریں جوعمر میں اسامہ بڑائیڈ سے بڑا ہواور جھزت اسامہ بڑائیڈ کم من اور ناتج بہکار ہیں۔ حضرت بڑا ہواور جھزت اسامہ بڑائیڈ کے اور حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ سے حضرت فاروق بڑائیڈ کی بات بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے فرمایا۔
اسامہ بن زید بڑائیڈ کی بات بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے فرمایا۔
اسامہ بن زید بڑائیڈ کی بات بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے فرمایا۔
اسامہ بن زید بڑائیڈ کی بات بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے فرمایا۔
اسامہ بن زید بڑائیڈ کی بات بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے فرمایا۔
اسامہ بن زید بڑائیڈ کی بات بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے فرمایا۔
اسامہ بن زید بڑائیڈ کی بات بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کے فرمایا۔
اسامہ بن زید بڑائیڈ کی بات بیان کی۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کے فرمایا۔

پُتِ حسرت عمر فاروق برالفنی نے انصار کی درخواست پہنچائی تو حضرت ابو بکرسد اِتی برالفنی نے حضرت عمر فاروق برالفئی کی داڑھی پکیڑی اور فر مایا۔
''اے ممر (برالفیُ )! تم مجھ ہے ایسی بات کہتے ہواور وہ محض شاہر حضور نبی کریم میں ہے ایسی بات کہتے ہواور وہ محض شاہرہ کے قابل جانا میں اسے کے حضور نبی کریم میں ہوئے اس عہدہ کے قابل جانا میں اسے سے معزول کر دول ۔''

حضرت حسن بصری طالعین فرماتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق طالعین خود مقام جرف بہنچ اور جیش اسامہ طالعین کو روانہ کیا اور خود پیادہ ان کی متابعت کی اور حضرت اسامہ بن فرید طالعین اس وقت اونٹ پر سوار تھے اور حضرت عبدالرحمٰن بن حضرت اسامہ بن زید طالعین اس وقت اونٹ پر سوار تھے اور حضرت عبدالرحمٰن بن

عوف مبلینی اور حضرت ابو بمرصد این مبلین گھوڑے کی لگام پکڑے چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید مبلینی انفیار نے عرض کیا۔

> ''اے مسلمانوں کے خلیفہ! آپ بنائیڈ بھی سواری برسوار ہو جا کمیں ورنہ میں بھی سواری سے اتر جاؤں گا؟'' حضرت ابو بکر صدری نیائیڈ نے فرمایا۔

"تمہاری بات پر عمل ممکن نہیں اور تم سواری سے ہر گزندا ترو گے اور میں سواری پر اس لئے سوار نہ ہوں گا کہ میں چاہتا ہوں اگر چہ میں اس مہم پر تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا گر میں اپنے چند قدم راو خدا میں خاک آلود کروں کیونکہ مجاہد کے ہر قدم کے عوض اللہ عزوجل سات سونیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کے سات سو درجات بلند فرمائے گا اور اس کی سات سو خطا کیں معاف فرمائے گا۔"

پھر حضرت ابو بمرصد لیق نبالغین نے حضرت اسامہ بن زید بیالغیما سے فر مایا۔ '' کیا بید مناسب نہ ہو گائم عمر (جالغینہ) کو میرے پاس حجیوڑ حاؤ؟''

حضرت اسامہ بن زید بلافظمائے عرض کیا جیسے آپ بڑاتا ہے۔ منا سب سمجھیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق بڑاٹنٹیڈ نے تمام کشکر کور کئے کا تھم دیا اور پھر ان سے ذیل کا خطاب کیا۔

> ''میں تمہیں دس باتوں کی نصیحت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں تم میری ان باتوں کو نظرانداز نہیں کرو گے اور وہ دس باتیں ہی

ہیں۔ (۱) تم خیانت نہیں کرو گے اور نہ ہی بے ایمانی کرو گ۔ (۲) تم کسی کو دھوکہ نہ دو گے۔ (۳) کسی کے ہاتھ اور یا وَاں اور دیگیر اعضا بنبیں کاٹو گے۔ (سم) نسی تم من اور کسی بوزھے اور کئی عورت کوفل نہ کرو گے۔ (۵) کسی تھجور کے در خت کو نہ ہی کاٹو گے اور نہ ہی جلاؤ گے۔ (۲) کسی تھلدار آ درخت کو ہر گزنہ کاٹو گے۔ (۷) اونٹ، گائے، بمری کو اپنی غذائی ضرورت بوری کرنے کے علاوہ ذبح نہ کرو گے۔ (۸) الرحمهبين يجهاليه لوگ ملين جواني عبادت گاہوں میں عبادت میں مشغول ہوں تو تم انہیں کچھ نقصان نہ پہنچاؤ کے۔ (۹) تہارے یاس مختلف قتم کے کھانوں کے برتن لائے جائیں کے اور تم ان سے کھاٹا مگر پہلے بھم اللہ الرحمٰن الرحمٰ ضرور پڑھ لینا۔ (۱۰) تنہیں ایک ایسی قوم ملے گی جن کے سروں کے بال درمیان سے منڈے ہوں گے اور ان کے میصے جھوٹے ہوں گےتم تلوار ہے انہیں بلکی ضرب لگانا۔ابتم اللّٰہ عز وجل کا نام لے کرروانہ ہو جاؤ اور میں دعا گو ہوں اللّٰہ عز وجل تنہیں نیز وں اور طاعون ہے یامون فر مائے۔''

جیش اسامہ بڑائیڈ کی روائلی کے فیصلے نے مشرکین ومنافقین کے دماغوں کے اس فتورکو ہواکر دیا کہ حضور نبی کریم مضرفی خطابری وصال کے بعد مسلمانوں کی قوت اور اجتماعیت مانند پڑگئی ہے مگر حضرت ابو بکر صدیق رٹائٹیڈ کے اس فیصلہ نے آپ بڑائیڈ کی دوراندیش کو ظاہر کر دیا اور آپ بڑائیڈ کے اس اقدام نے مشرکین سے آپ بڑائیڈ کے اس اقدام نے مشرکین

اور منافقین پرمسلمانوں کے رعب و دید بہ کومسلمہ کر دیا۔

مؤرفین لکھتے ہیں اسلامی فتوحات میں سب سے اہم کر دار اور بنیا وجیش اسامہ بڑائیڈ کی روا گی ہے اور اگر حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ ، جیش اسامہ بڑائیڈ کی روا گی کا فیصلہ نہ کرتے تو پھر دین اسلام عرب سے باہر نہ نکاتا اور نہ بی فتوحات اسلامیہ کا دائرہ افریقہ، یورپ اور وسطی ایشیاء تک پہنچتا۔ جیش اسامہ بڑائیڈ کوجس مقصد کے لئے روانہ کیا تھا وہ مقصد پورا ہوا اور جیش اسامہ بڑائیڈ چالیس دن بعد کامیا بی و کامرانی کے جھنڈ نے گاڑنے کے بعد واپس مدینہ منورہ پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کوجیش اسامہ بڑائیڈ کوجیش اسامہ بڑائیڈ کی آمد کا بہتہ چلا تو آپ بڑائیڈ خود مدینہ منورہ کی سرحد پر گئے اور جیش اسامہ بڑائیڈ کا استقبال کیا۔

### منكرين زكوة كى سركونى كافيصله:

حضرت ابوبکر صدیق و النین کو خلیفہ بننے کے بعد ایک اور اہم فیصلہ بیر کرنا پڑا کہ آپ و النین کو ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا پڑا جنہوں نے دین اسلام کے ایک اہم رکن زکو ق کی ادائیگی ہے انکار کر دیا تھا۔ بیر گروہ بظاہر تو خود کو مسلمان کہتے تھے اور دین اسلام کے دیگر اہم ارکان پڑمل پیرا بھی تھے گرز کو ق جیسے رکن کی ادائیگی ہے منخرف ہو گئے تھے۔ آپ و النین نے فیصلہ کیا جولوگ زکو ق نہیں دیں گی ادائیگی ہے خلاف کاروائی کی جائے تا کہ دین اسلام کے اس بنیادی رکن کی ادائیگی پر انہیں دوبارہ ماکل کیا جائے۔

منکرین زکوۃ کی سرکوئی کے متعلق حضرت ابو ہریرہ جائنی سے روایت مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مضاری طا ہری وصال کے بعد جب حضرت ابو بحرصد بق جائنی خلیفہ سے تو عرب کے قبائل مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوۃ

وینے سے انکار کر دیا۔ آپ جائیڈ نے جب ان کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تو حضرت ممر فاروق بڑائیڈ نے کہا ان قبائل سے کیے جنگ کی جا سکتی ہے اور حضور نبی کریم سے بھی کا فرمان ہے مجھے لوگوں سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ اللہ عزوجل کی وصدا نیت کا اقرار نہ کرلیس اور جب وہ اللہ عزوجل کی وصدا نیت کا اقرار کرلیس گے تو وہ اپنی جان اور مان کو ہم سے محفوظ کرلیس گے اور پھر وہ کسی ایسے فعل کے مرتکب ہوں جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوتو اللہ عزوجل ان کا حساب لے گا۔ آپ بڑائیڈ نے حضرت عمر فاروق بڑائیڈ کی بات سی تُو فرمایا۔
حساب لے گا۔ آپ بڑائیڈ نے حضرت عمر فاروق بڑائیڈ کی بات سی تُو فرمایا۔
میں اس سے ضرور لڑوں گا کیونکہ ذکو ۃ میل فرق سمجھے گا تو میں اس سے ضرور لڑوں گا کیونکہ ذکو ۃ مال کاحق ہے جسے نماز بدن کاحق ہے اور اللہ عزوجل کی قسم! بیولوگ اگر بحری کا بڑھا جو حضور نبی کریم سے بھی نہ دیں گے تو میں ان جو حضور نبی کریم سے بھی نہ دیں گے تو میں ان جو حضور نبی کریم سے بھی تھے تھے جھے نہ دیں گے تو میں ان جو صورور لڑوں گا۔''

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق والنین نے منکرین زکوۃ کے خلاف ایک لشکر ترتیب دیا۔ بعض اکابر صحابہ کرام وی اُنٹین نے آپ وٹائین کے اس فیصلہ سے اختلاف کیا یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق وٹائین نے بھی کہا کہ ان کے خلاف اس نازک موقع پر ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہئے۔ آپ وٹائین نے جب اکابر صحابہ کرام وی اُنٹین کا مشورہ سنا تو مسجد نبوی میں تشریف لاے اور منبر پر کھڑے ہوکر ذیل کا خطبہ دیا۔

''الله كی تشم! جو شخص حضور نبی كريم مطابقية كی زندگی میں ایک کمری كا بچه بھی زكوة میں دیتا تھا اور اب اس كے دیئے ہے

انكارى ہے تو میں اس كا مقابله كروں گا۔ "

حضرت ابو بمرصدین رفی تا یہ فیصلہ اس لئے بھی اہم تھا کہ اگر آپ بولائی آج ان مکرین زکوۃ کے ساتھ کوئی نرم رویہ اختیار کرتے تو آئندہ کے لئے پچھاوگ نماز اور روز ہے کے بھی منکر ہو سکتے تھے اور یوں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو ترک کرنے کے بعد لوگ صرف نام کے ہی مسلمان رہ جاتے یہی وجہ کہ آپ براتھ نئے کے خطاب کے بعد حضرت عمر فاروق رفیاتی بھی آپ براتھ نئے کے فیال ہو گئے اور کہا ان منکرین زکوۃ کی سرکوئی لازم ہے۔ آپ براتھ نئے کہ اس خطبہ نے ان صحابہ کرام بی آئی کے کھی منکرین زکوۃ کے خلاف اقدام پر قائل کر ویا جو کہد رہے تھے کہ اس نازک موقع پر فی الحال ان منکرین زکوۃ کے خلاف کوئی اقدام نے افدام کے فلاف کوئی اقدام نے افدام نے افدام کے فلاف کوئی اقدام نے افدام کے خلاف کوئی افدام نہ اٹھایا جائے۔

حضرت ابو بکر صدیق را النائی نے منکرین زکوۃ کے لئے کئی الشکر روانہ کئے اور خود بھی بی عبس اور بنی ذیبان کے خلاف معرکہ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ دالنی کے خلاف معرکہ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ دلائی کے اس فیصلے کا اثر جلد ہی ظاہر ہوا اور وہ لوگ اور قبائل جوز کوۃ کی ادائیگی کے منکر تھے وہ ایک مرتبہ پھرز کوۃ کی ادائیگی برآ مادہ ہو گئے۔

حضرت ابو بکر صدیق و النیز کے اس فیصلے کے متعلق مؤرخین لکھتے ہیں کہ اگر آپ والنیز اپنی معاملہ ہی اور بہترین فیصلہ کی بناء پر ان منکرین زکو ق کی سرکو بی نہر کو بی نہ کہ سرکو بی نہ کرتے تو پھر دین اسلام کے بنیادی ارکان وقنا فو قنا ختم ہوجائے۔

#### نبوت کے جھوٹے دعوبداروں کی سرکوبی کا فیصلہ:

حضرت ابو بکرصدیق خالفنظ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آب طالفظ کو جب امور در پیش متصان میں ایک بڑا مسکد نبوت کے ان جھوٹے دعویداروں کا

تھا جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضور نبی کریم سے وَ اُنے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم ہے وَ وَ وَ اِنِے وَ وَالَٰ کَ وَ وَتَ یہ بھی فرما دیا تھا میرے بعد بے شار نبوت کے جھوٹے وعویدار پیدا ہوں گے۔ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور کسی بھی مسلمان کا دین اس وقت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ لے آئے کہ حضور نبی کریم ہے وہ کامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ لے آئے کہ حضور نبی کریم ہے وہ کئی نبیس اور حضور نبی کریم ہے وہ کئی نبیس آئے گا۔ آپ رٹائیوں نبی اور حضور نبی کریم ہے وہ کئی نبیس سب سے زیادہ آئے گا۔ آپ رٹائیوں چونکہ انبیاء کرام بیلی کے بعد تمام انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اس لئے آپ رٹائیوں ختم نبوت کے دل و جان سے قائل ہیں۔ نفسیلت والے ہیں اس لئے آپ رٹائیوں منصب خلافت پر فائز ہوئے تو بے شار جھوٹے نبی وجہ ہے جب آپ رٹائیوں منصب خلافت پر فائز ہوئے تو بے شار جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرنے گا۔ آپ رٹائیوں منصب خلافت پر فائز ہوئے تو بے شار جھوٹے نبی

اسودعنسی کاحقیق نام عبہلہ بن کعب تھا اور اس کا تعلق بی فدیج کی ایک شاخ عنس سے تھا اور یہ چونکہ ہر وقت اپنے عمامہ کے اوپر چا در ڈال کر اپنا چہرہ چھپائے رکھتا تھا اس لئے '' ذوالحمار'' یعنی اوڑھنی والے کے لقب سے بھی مشہور تھا۔ اس کا رنگ انتہائی سیاہ تھا جبہ خدو خال بھی انتہائی کر یہہ تھے۔ اسودعنسی کا بمن اور شعبدہ باز تھا اور لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے میں ماہر تھا۔ حضور نبی کریم مطبقی اور شعبدہ باز تھا اور لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے میں ماہر تھا۔ حضور نبی کریم مطبقی آنے کے زمانہ میں جب اہل یمن اسلام کی جانب مائل ہوئے تو یمن کے گورز'' باذان' نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب باذان کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم مطبقی آنے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب باذان کا وصال ہوا تو حضور نبی کریم مطبقی تھی۔ نہیں کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے ایک شہر صنعا پر باذان کے بیٹے شہر کی حکومت برقرار رکھی۔

•اھ میں اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے قبیلے مذج کو اپنے ساتھ

ملا کر مملکت اسلامیہ کے خلافت بغاوت کا آغاز کیا اور نجران پر حملہ کر دیا اور نجران سے حضرت عمر و بن حزم، حضرت خالد بن سعید شکائیم کو نکال کر نجران پر قابض ہو گیا۔ پھراس نے سات سوسواروں کے ہمراہ صنعاء پر حملہ کیا اور شہر بن باذان کو شہید کر کے صنعا پر بھی قابض ہوگیا۔

قیس بن عبد یغوث جے حضور نبی کریم م<u>ضائیت</u>انے نبیلہ مراد ہے زکوۃ کی وصولی پر مامور کیا تھا وہ بھی مرتد ہو گیا اور اسودعنسی کے ساتھ مل گیا اور قبیلہ مراد کے حاکم حضرت فروہ رہائیں مسیک کوعلاقہ جھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران حضرت عمره بن حزام، حضرت خالد بن سعيد شي كنتم مدينه منوره پنجي اور حضور نبي كريم يضايقه · کونمام صورتحال ہے آگاہ کیا۔حضور نبی کریم مشاعظاتہ نے حضرت دہر رہائیڈ بن سخیس از دی کے ساتھ حضرت ابومویٰ اشعری، حضرت طاہر بن ابی ہالہ اور حضرت معاذبن جبل می این جو مین کے بہاڑی علاقے میں مقیم تصے اور دین اسلام پر ثابت قدم تصے انہیں اسودعنسی کے مقابلہ کا تھم دیا اور قیس بن مبیر ہ ملافقۂ کو بھی ایک نشکر کے ہمراہ اسودعنسی کی سرکوئی کے لئے روانہ کیا۔ اس دوران ایک مسلمان فیروز وظافیظ ویلمی تصے اور شہر بن باذان کی بیوہ آزاد کے چیازاد بھائی بھی تصے انہوں نے قیس وللنفيز بن مبيره سے ملاقات كى اور پھر فيروز والنفيز خفيه طور برآ زاد سے ملے اور يوں انہوں نے اسودعنسی کے تل کامنصوبہ بنایا۔ پھرایک دن پیرخفیہ طور پر اسودعنسی کے مجمر میں داخل ہوئے اور اس وقت اسودعنسی شراب کے نشہ میں دھت تھا۔ فیروز اللفيظ نے موقع یا کر اسود عنسي کوشد پر زخي کر دیا اور حضرت قبس اللفظ نے اسودعنسي کا سرتن سے جدا کر دیا۔اسوعنسی کے تل کے بعد حضرت قیس طابعی شہر کی فصیل پر ت سے اور حضور نبی کریم مشخطی نبوت کی توت کی گواہی دی اور اعلان کیا اسو عنسی کا ذب

اور حجوثا اور مرتد تھا وہ جہنم واصل ہو گیا ہے۔

حضرت قیس بنائٹیڈ کا اعلان س کر اسودعنسی کی پیروی کرنے والے لوگ خوفز دہ ہو گئے مگر ان میں سے چندا کیک نے مقابلہ کی کوشش کی مگر وہ بھی انجام بد سے دوجار ہوئے۔

اسودعنسی کوحضور نبی کریم منطق این کا میں اس وصال سے پانچ دن قبل ہی جہنم واصل کیا گیا گر اس کی اطلاع مدینہ منورہ میں اس وقت بہنجی جب حضرت ابو بکر صدیق رفائق کو خلیفہ ہے دس دن ہو چکے تھے اور یہ پہلی خوشخری تھی جو آپ رفائق کی خلافت میں ملی اور دین اسلام کی بری فتح تھی۔

اسود عنسی کے نبوت کے باطل دعویٰ کی سرکوبی کے بعد ایک اور بد بخت مسلمہ کذاب نے نبوت کا جمونا دعویٰ کیا اور مسلمہ کذاب اپنے قبیلہ کے ایک وفد کے دوایات میں آتا ہے 9ھ میں مسلمہ کذاب اپنے قبیلہ کے ایک وفد کے ہمراہ حضور نبی کریم بینی خواجی کو جب اس کی آمد کی خبر ہوئی تو حضور نبی کریم بینی کی میں خواجی کا بت بن قبیل رہائی کو اپنی ساتھ لیا اور خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔مسلمہ کذاب قبیل رہائی کو اپنی ساتھ لیا اور خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔مسلمہ کذاب نے گفتگو کے دوران حضور نبی کریم بینی کی ہے اپنا جانشین مقرر فرما کیں اور اگر آپ بینی کی ہے دوران موجاوک کا۔حضور نبی کریم بینی کی ہے دوران میں آپ بینی کی ہے دوران موجاوک کا۔حضور نبی کریم بینی کی ہے دوری بات مجھے اپنا ہے عصا کو ہاتھ میں گا۔حضور نبی کریم بینی کریم بینی تو دور کی بات مجھے اپنا ہے عصا کو ہاتھ میں اور اگر تو بھی بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا اور اگر تو بھی بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا اور اگر تو بھی بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کیا ہے اور اگر تو بھی بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کا سے خبر دار کیا گیا ہے اور اگر تو بھی بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا ایک کیا ہے کہ کا بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کہ بات کیا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کہ بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کہ بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کہ بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کہ بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کہ بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کہ کے کہ بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کہ کا کہ کا کہ کو کیا کہ کرنا کیا گور کا کرنا کے بات کرنا چاہتا ہے تو خابت بن قیس (رہائی کا کہ کیا کہ کو کرنا کے بات کرنا چاہتا ہے تو خاب بن کرنا کیا گور کیا گور کا کرنا کے بات کرنا کے بات کرنا کیا گور کیا کیا کہ کرنا کے بات کرنا کے بات کرنا کیا گور کیا کرنا کے بات کرنا کیا گور کرنا کے بات کرنا کیا گور کیا گور کا کربا کیا گور کیا کرنا کیا گور کی کرنا کرنا کیا گور کیا گور کرنا کیا کرنا کیا کرنا کرنا کیا کرنا کرنا کیا کرنا کیا کرنا کرنا کرنا ک

یہاں موجود ہے تو اس سے بات کر لے اور بیفرما کر حضور نبی کریم ایٹنے کی آئیا۔ لوٹ گئے۔

روایات میں آتا ہے اس واقعہ کے بعد مسلمہ کذاب اپ قبیلہ کے ان لوگوں کے ہمراہ واپس لوٹ گیا اور نبوت کا جموٹا دعویٰ کیا اور کہا حضور نبی کریم کی ہے ہمراہ واپس لوٹ گیا اور نبوت کا جموٹا دعویٰ کیا اور کہا حضور نبی کریم کی ہوتے ہے ہمے بھی نبوت سے بچھ حصہ عطا فرمایا ہے۔ مسلمہ کذاب کے اس جموٹے دعویٰ کی تشہیراس کے ساتھیوں نے بھی خوب بڑھ چڑھ کرکی اور یوں اس نے کئی لوگوں کواپ اس جموٹے دعویٰ سے قائل کرلیا اور وہ لوگ بھی مرتد ہو گئے۔ جب یہ لوگ مسلمہ کذاب کے باس آتے تو وہ انہیں اپ شعید سے دکھا تا اور انہیں مجزہ کا نام دے کر انہیں اپ شعید کداب ایسی ولفریب کا نام دے کر انہیں اپ دام فریب میں پھنسا لیتا۔ مسلمہ کذاب ایسی ولفریب بی تا تھا اور کہتا تھا میرے باس ایک فرشتہ آتا ہے جو مجھے اللہ عز وجل کا پیغام پہنچا تا ہے۔ اور کہتا تھا میرے باس ایک فرشتہ آتا ہے جو مجھے اللہ عز وجل کا پیغام پہنچا تا ہے۔ مور نہیں کوئے ہیں مسلمہ کذاب کی بہنچی اس وقت عروج پر پہنچی جب

مؤرخین لکھتے ہیں مسیلمہ کذاب کی بربختی اس وقت عروج پر جینجی جب
اس نے حضور نبی کریم میں ہوئے ہیں مسیلمہ کوایک خط لکھا اور اس میں خود کو مسیلمہ رسول اللہ لکھا
اور کہا میں آپ میں ہوئے ہی ہے ساتھ رسالت میں شریک ہوں اور نصف ملک میرا ہے
جبکہ نصف ملک قریش کا ہے اور قریش زیادتی کرنے والے ہیں۔حضور نبی کریم
میں لکھا۔

"محمد رسول الله منظامین کا مکتوب مسیلمه کذاب کے نام اور جو مدایت یافتہ ہے اس پر میرا سلام ہواور تو جان لے کہ ملک تو اللہ عزوجل کا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہاں کا دارث بنائے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہاں کا دارث بنائے اور آخرت تو صرف پر ہیزگاروں ہی کے لئے

"\_ح

اس واقعہ کے بچھ دنوں بعد حضور نبی کریم مضافیۃ کا ظاہری وصال ہوگیا اور مسیلہ کذاب کے لئے بدایک نا در موقع تھا چنا نچداس نے اپ فتنہ کو ہوا دی اور بوصنیفہ کا ایک شخص جس کا نام نہار الرجال تھا اور وہ مدینہ منورہ میں حضور نبی کریم مضافیۃ کی صحبت میں بھی کئی دن رہ چکا تھا اور حضور نبی کریم مضافیۃ نے اسے اہال کیامہ کامعلم بنایا تھا اس نے بھی مسیلہ کذاب کی نبوت کی گواہی دی اور مرقد ہوگیا۔ اہل کامعلم بنایا تھا اس نے بھی مسیلہ کذاب کی جو ایس کے ماتھی بن گئے اور اب کراب کے جا ایس بزار جنگہو بھی حضور نبی کریم مضافیۃ کے وصال کے بعد مسیلہ کذاب کے جو نے وی کو حقیقت جانے ہوئے اس کے ساتھی بن گئے اور اب مسیلہ کذاب کے جو نے وی کو حقیقت جانے ہوئے اس کے ساتھی بن گئے اور اب مسیلہ کذاب کے خو ن کریم خواں کو نبی مانے سے انکار کرتا بیاس پرظلم وستم مسیلہ کذاب کاظلم عروج پر تھا اور جو اس کو نبی مانے سے انکار کرتا بیاس پرظلم وستم کے بہاڑ تو ڑ دیتا۔

روایات میں آتا ہے حضرت حبیب رظائف بن زید انصاری جو عمان سے مدیند منورہ آرہے تھے مسیلمہ کذاب نے مدیند منورہ آرہے تھے مسیلمہ کذاب سے ان کا واسطہ پڑ گیا۔ مسیلمہ کذاب نے پوچھا محمد مطابق ہے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ رظافین نے فرمایا۔
''وہ اللہ عزوجل کے سیچے رسول ہیں۔''

مسیلمدکذاب بولاتم کہومسیلمداللہ کا رسول ہے۔حضرت حبیب رالینی بن زید انصاری نے انتہائی نفرت سے اس کا انکار کر دیا۔مسیلمدکذاب نے تکوار کا وار کر کے آپ رالینی کا ایک ہاتھ شہید کر دیا اور کہا کہ میری بات مان لو۔ آپ رالینی کے انکار کر دیا۔ الغرض نے انکار کر دیا۔ الغرض نے انکار کر دیا۔ الغرض نے انکار کر دیا۔ الغرض اس نے ایک ایک کر کے آپ رالین کے تمام عضو شہید کر نے شروع کر دیے گر اس نے ایک ایک کر کے آپ رالین کی کہ منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ رالین میں لغزش نہ آئی حتی کہ منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔

پھر حضرت ابو بکر صدیق و النظام جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت بی تھیم کی ایک حسینہ سجاح بنت حارث نے بھی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ عورت عیسائی تھی اور بہت اچھی مقررتھی۔ اس نے اپنی فصاحت و بلاغت کی بدولت کئی لوگوں کو اپنی جانب مائل کر لیا۔ اس عورت نے مسیلمہ کذاب سے شاوی کر لی اور مسیلمہ کذاب کے شاوی کر لی اور مسیلمہ کذاب کی سرگرمیوں میں اس کی معاون بن گئی۔

حفرت ابو برصد بن برات کے لئے یہ انتہائی مشکل فیصلہ تھا کہ آپ برات کا مسلمہ کذاب اور سجاح بنت حارث کی سرکو بی کے لئے مہم روانہ کریں کیونکہ لشکر اسلام ابھی حال ہی میں مشکرین زکوۃ کی سرکو بی سے فارغ ہوا تھا گر آپ برات کو اسلام ابھی حال ہی میں مشکرین زکوۃ کی سرکو بی سے فارغ ہوا تھا گر آپ برات نے یہ مشکل فیصلہ کو بھی کیا کہ مسیلمہ کذاب اور سجاح بنت حارث کی سرکو بی ضروری ہے وگرنہ یہ فتنہ جیسے سراٹھا رہا ہے اس سے صور تحال مزید خراب ہوسکتی ہے چنا نچہ آپ براتھا رہا ہے اس سے صور تحال مزید خراب ہوسکتی ہے چنا نچہ آپ براتھا کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا اور حضرت ترجیل بن حسنہ براتھا کو بھی عکرمہ براتھا کی مدد کے لئے آپ براتھا کے حضرت شرجیل بن حسنہ براتھا کو بھی روانہ کیا گر جھڑے تک حضرت شرجیل بن حسنہ براتھا کی آمہ سے قبل روانہ کیا گر جھڑے تک حضرت شرجیل بن حسنہ براتھا کی آمہ سے قبل کو شدید یہ نقصان اٹھا نا بڑا۔

حضرت ابوبکرصدیق والنفو کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ والنفو کو حضرت عکرمہ والنفو کی جب سے الشکر حضرت عکرمہ والنفو کی جب عصر آیا کہ انہوں نے جلد بازی کی جس کی وجہ سے الشکر اسلام کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر آپ والنفو نے حضرت خالد بن ولید والنفو کی سربراہی میں ایک الشکر بھیجا جس میں انہائی جلیل القدر اور جانار صحابہ کرام وی الفی معرکوں میں حضور نبی کریم مضرک ہمراہ شامل تھے اور یہ صحابہ کرام وی الفی معرکوں میں حضور نبی کریم مضرک ہمراہ

جنگوں میں شامل رہے تھے۔حضرت خالد بن ولید رفائق نے نبوت کے اس جھوٹے دعورتے واللہ میں شامل رہے تھے۔حضرت خالد بن ولید رفائق نے نبوت کے اس جھوٹے دعورت کے دعورت کے بعد جہنم واصل کیا۔مسیلمہ کذاب کی موت کے بعد اس کے لشکر کی کمرٹوٹ گئی اور انہوں نے شکست تشکیم کرلی۔

حضور نی کریم ﷺ کی ظاہری زندگی میں نبوت کا ایک اور جھوٹا دعویدار پیدا ہوا تھا اور اس کا نام طلیحہ اسدی تھا اور اس کا تعلق بنو اسد سے تھا اور اس کے باپ کا نام خویلد تھا۔

روایات میں آتا ہے طلیحہ اسدی نے وہ میں حضور نبی کریم مین اور مسلمان ہوا مگر پھر حضور نبی کریم دست اقدی پر اپنے قبیلہ کے ساتھ بیعت کی اور مسلمان ہوا مگر پھر حضور نبی کریم سے ایک بیابان سے سے ایک خاہری حیات کے آخری ایام میں اپنے قبیلہ کے ہمراہ ایک بیابان سے کرر رہا تھا جہال پانی نابید تھا تو اس نے اپنے قبیلہ والوں سے کہا فلاں جگہ پانی موجود ہے چنا نچہ اس کے قبیلہ والوں نے جب اس جگہ پر جا کردیکھا تو وہاں پانی موجود تھا۔ طلیحہ اسدی نے اسے اپنا معجزہ خیال کیا اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کردیا اور اس کے قبیلہ والے بھی اس کی اس بات کو معجزہ جائے ہوئے اس پر کردیا اور اس کے قبیلہ والے بھی اس کی اس بات کو معجزہ جائے ہوئے اس پر ایکان لے آئے اور اسے نبی تسلیم کرلیا۔

روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم مضور نبی کریم مضرور کا آمنا سامنا ہوا تو طلیحہ اسدی جس کا اسدی کی سرکو بی کریں۔ جب دونوں اشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو طلیحہ اسدی جس کا اشکر مخضر تھا اسے شکست ہوئی اور طلیحہ اسدی رخمی ہو کر میدانِ جنگ سے بھا گئے پر مجبور ہوگیا۔ پھر طلیحہ اسدی نے بیمشہور کر دیا کہ اس پر تلوار انز نبیس کرتی اور وہ اسے اپنام عجز ہ کہتا تھا۔

روایات میں آتا ہے پھر حضور نبی کریم سے بیٹے کا ظاہری وصال ہوا اور طلیحہ
اسدی کوموقع مل گیا اور وہ اپنے بیر دکاروں سے کہنے لگا حضور نبی کریم ہے بین کا تو
وصال ہو گیا جبکہ میں زندہ ہوں۔ اس پرو بیگنڈ ا کے بعد طلیحہ اسدی کی قوت میں
اضافہ ہونے لگا اور بنی غطفان، بنی فزارہ، بنی عبس، بنی طے اور بنی جدیلہ کی بڑی
اکٹریت بھی اس کی حامی ہوگئی۔ طلیحہ اسدی نے اپنے معتقدین کو دوگر وہوں میں
تقسیم کیا اور ایک گروہ کو مقام ابرق میں تھہرایا ااور دوسرے گروہ کو مدینہ منورہ سے
نجد کی طرف جانے والی شاہراہ کے نزدیک ذوالقصہ میں جمع کیا اور اس کا ارادہ تھا
کہ وہ مدینہ منورہ پر جملہ کرے۔

بی طے کے رئیس حضرت عدی طالعی بن حاتم نے کوشش کی کہ ان کی قوم طلیحہ اسدی کی حمایت سے الگ ہو جائے اور راہِ راست پر آ جائے۔حضرت عدی طلیحہ اسدی کی حمایت سے الگ ہو جائے اور راہِ راست پر آ جائے۔حضرت عدی طالعی بن حاتم کی میدکشتیں کامیاب ہوئیں اور بنی طے نے طلیحہ اسدی کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کردیا۔

حضرت ابو برصدیق و الفوظ نے حضرت خالد بن ولید و الفوظ کو اسدی مرکوبی پر مامور کیا۔ حضرت خالد بن ولید و الفوظ کے ایک برار افراد بھی شامل ہو گئے۔ اس دوران طلیحہ اسدی کا حمایتی ایک اور قبیلہ بنوجہ یلہ بھی طلیحہ اسدی کی حمایت سے دستبردار ہو گیا اور ان کے پانٹی سوافراد بھی حضرت خالد بمن ولید و الفوظ سے آن ملے۔ اب مقابلہ بنواسد اور حضرت خالد بن ولید و الفوظ سے آن ملے۔ اب مقابلہ بنواسد اور حضرت خالد بن ولید و الفوظ سے اسکی مابین تھا۔ جب جنگ ہوئی تو لشکر اسلام نے تابر تو ڑ حملے شروع کر دیے جس سے بنواسد کے قدم لا کھڑا گئے اور وہ میدانِ جنگ سے فرار ہونے گئے۔ طلیحہ اسدی نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھی میدانِ جنگ سے فرار ہور ہے ہیں تو اس

نے شام کی جانب راہِ فرار اختیار کی۔ پھر جب بنواسد اور بنی غطفان دوبارہ مسلمان ہوئے تو طلیحہ اسدی ، بوئے تو طلیحہ اسدی نے بھی ایک مرتبہ پھر اسلام قبول کر لیا اور پھر طلیحہ اسدی، حضرت عمر فاروق رفائی نے زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ آیا اور عراق کی فتو حات میں اس نے بڑھ چڑھ کر حصہ کیا۔

طلیحہ اسدی کے میدانِ جنگ سے فرار ہونے اور بنواسد کی شکست کے بعد وہ قبائل جوحضور نبی کریم میں ہے وصال کے بعد مرتد ہو گئے تھے ایک مرتبہ پھرمسلمان ہو گئے اور انہوں نے عہد کیا آئندہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لئے کوشاں رہیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھنیا سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھنیا ،طلیحہ اسدی کی سرکو بی کے لئے ذوالقصہ کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضرت علی المرتفعٰی بڑا تھنیا آئے اور آپ بڑا تھنیا کے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور کہا۔

مصرت علی المرتفعٰی بڑا تھنیا آپ بڑا تھنیا کہاں جاتے ہیں اور میں آپ بڑا تھنیا ہوں جو احد کے دن حضور نبی میں آپ بڑا تھنیا ہوں جو احد کے دن حضور نبی کریم مطرق تھنیا ہے کہی تھی اور آپ بڑا تھنیا ہمیں اپنی جان کی وجہ سے بول مصیبت میں متلا نہ کریں اور مدینہ منورہ والی لوث جا کمیں اور اللہ عزوجل کی قتم! اگر آپ بڑا تھنیا کی وجہ ہمیں ہوا کہی صفیبت پہنی تو اسلام کا یہ نظام قائم نہ رہ سکے گا۔'' کوئی مصیبت پہنی تو اسلام کا یہ نظام قائم نہ رہ سکے گا۔'' حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھنیا نے جب حضرت علی المرتفیٰی بڑا تھنیا کی بات سی تو مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔

روایات میں آتا ہے بنوعبدالقیس اور بنو بکر جوساحل سمندر کے پاس بحرین

کے علاقے میں آباد تھے اور بحرین اس زمانہ میں ساحل سمندر کے پاس ہونے کی بناء پر ایک برا اتجارتی مرکز تھا ان کا ایک وفد ۸ھ میں حضور نبی کریم میں ہے ہے۔
میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر جب حضور نبی کریم میں ہے۔
مواتو بنوعبدالقیس اور بنو بحر کے لوگ مرتد ہو گئے اور کہنے لگے اگر حضور نبی کریم میں ہوا تو بنوعبدالقیس اور بنو بحر کے لوگ مرتد ہو گئے اور کہنے لگے اگر حضور نبی کریم میں ہوتا۔

مؤر خین لکھتے ہیں حضرت ابؤ بکر صدیق وظائفظ کو جب بنو عبدالقیس اور بنو برائفظ کو جب بنو عبدالقیس اور بنو برائفظ کے مرتد ہونے کی خبر ہوئی تو آپ وٹائفظ نے حضرت جارود بن بشر وٹائنٹظ کو بحرین بھیجا اور انہوں نے ان لوگوں کو قائل کیا جس پر بنو عبدالقیس نے تو ایک مرتبہ پھر تائب ہوکر اسلام قبول کر لیا مگر بنو بکر اپنی ہٹ دھری پر قائم رہے۔

حضرت ابوبكر صديق والفؤ كو جب اس كى خبر ہوئى تو آپ فرانو نے كے حضرت علاء بن الحضرى والفؤ كى قيادت ميں ايك لشكر بنوبكركى سركوبى كے لئے بعد بنوبكركو فلست سے دوجاركيا اور بنوبكركا بحيجا جس نے ایك بڑے معركہ كے بعد بنوبكركو فلست سے دوجاركيا اور بنوبكركا مربراہ علم جواس فتنه كى بنيادتھا اسے جہنم واصل كيا اور يوں بيافتہ بھى آپ والفؤ كى دورانديثى اور بروقت فيصله كى بناء پردم تو راگيا۔

روایات میں آتا ہے لقیط بن مالک جو زمانہ جاہلیت میں ''الحسبندی''
کے نام سے مشہور تھا اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اہل ممان اس کی پیروی
کرنے گئے۔ عمان کے رکیس جیئر اور عباد تھے اور حضور نبی کریم بھی ہے ۔ خفرت ابوزید انصاری دی تھے کو اہل ممان کی رشد و ہدایت کے لئے بھیجا تھا اور حضرت مرو
بن العاص دی تھی ہے جیئر اور عباد تک حضور نبی کریم بھی تھی کا مکتوب پہنچایا تھا تو یہ
دونوں بھائی مسلمان ہو مجے تھے مگر لقیط بن مالک کے فتنہ کے بعد انہیں بہاڑوں پر

الانستر ابوبرصيان التوكي فيسل

یناہ لینی پڑی تا کہان کی جانیں محفوظ رہیں۔

مؤرضین لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق طالعیٰ کو جب لقیط بن مالک کے فتنه کی خبر ہوئی تو آپ رہائیۂ نے حضرت حذیفہ رہائیۂ بن محصن اور حضرت عرفجہ طلان ہو ہم کو لقیط بن مالک کی سرکونی کے لئے روانہ کیا اور ان کی مدد کے لئے حضرت عكرمه طلانية كوبھى ايك لشكر كے ہمراہ ان كے پیچھے روانه كيا۔ آپ طالفة نے انہیں تا کید کی کہ بیہ جیفر اور عباد کو بھی اینے ساتھ ملالیں اور ان سے وہاں کے امور کے متعلق مشورہ کریں چنانچہ شکر اسلام جب عمان پہنچا تو حضرت خذیفہ شاہینہ بن تحصن نے جیفر اور عباد ہے ملاقات کی اور انہیں کشکر اسلام میں شمولیت کی وعوت دی اور به دونول بھائی لشکر اسلام میں شامل ہو سے اور پھر جنگی امور پر اور علاقے کی صورتحال پر ان ہے سیرحاصل مشاورت ہوئی۔ لقیط بن مالک جو دباءشہر میں مقیم تھا اس کی سرکوبی کے لئے اس مشاوت میں بیہ مطے یایا حضرت عکرمہ رہالنظ مقدمة الجيش كے سربراہ ہول كے جبكه حضرت حذيفه ولائفيُّ ميمنه كے افسر اعلیٰ ہوں کے اور حضرت عرفجہ رٹائٹیڈ میسرہ پر افسر ہوں گے جبکہ مرکزی کشکر کی قیادت جیفر كري كي كيد بهر جب لشكر اسلام نے دباء يرحمله كيا تو لقيط بن مالك ايك ہاتھ ميں نیزہ اور دوسرے ہاتھ میں علم لئے گھوڑے پر نکلا اور اینے لشکر کو بھی آگے بڑھنے کا تحکم دیا۔ مرتدین نے ایک بڑا حملہ کیا تھا جس کی وجہ ہے کشکر اسلام کو پئیا ہونا پڑا مر بنونا جید اور بنوعبدالقیس کے لوگ بری تعداد میں اس موقع برافتکر اسلام سے آن ملے اور پھر لشکر اسلام نے بھر پور حملہ کیا جس کے بعد لقیط بن مالک اور اس كے كشكر كوشكست فاش سے دوجار ہونا يرا۔ اس معركه ميں دس ہزار مرتدين جہنم واصل ہوئے جبکہ جار ہزار مرتدین قیدی بنائے گئے اور کشکر اسلام کے ہاتھ بے شار

مال غنیمت لگاجس کاخمس مدینه منوره روانه کر دیا۔

مؤرخین لکھتے ہیں یمن میں جب مرتدین کا زور ہوا تھا تو اس کے نزد کی علاقے کندہ اور حضرموت بھی اس فتنہ کی لیبیٹ میں آئے تھے۔ کندہ کے ایک قبیلے بنوعمرو بن معاویہ نے حضرت زیاد طالعین بن لبید انصاری کوز کو ۃ ادا کرنے ہے انکار کر دیا تھا اور بنوعمرو بن معاویہ کے سردار حضرت شرجیل طابعیّۂ بن سمط تھے جنہوں نے اپنے قبیلے کی سخت سرزنش کی اور انہیں سخت ملامت بھی کی مگر وہ سرکشی پر قائم رہے۔حضرت شرجیل طالفیز بن سمط،حضرت زیاد طالفیز بن لبید انصاری کے پاس تکئے اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ بنوعمرو بن معاویہ پرشب خون ماریں ورنہ دیگر قبائل مجمی اگران کے ساتھ مل گئے تو بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔حضرت زیاد شکانٹیڈ بن لبید انصاری نے اس مشورہ کو پہند کیا اور ہنوعمرو بن معاویہ پرشب خون مارا اور بے شار مرمدین کوجہنم واصل کیا اور کئی مرمدین کو قیدی بنالیا۔ اس دوران اشعث بن قیس جن كاشار كنده كے رئيسوں ميں ہوتا تھا انہوں نے حمله كر كے تمام قيدي حجرا لئے۔ حضرت ابوبكرصديق والنفظ كوجب اس واقعه كى اطلاع ملى تو آب والنفظ نے حضرت مہاجر دلائفۂ بن امید کوان کی سرکونی کے لئے بھیجا اور حضرت عکرمہ زلائھۂ کو حکم دیا کہ وہ کندہ اور حضرموت کے ان مرتدین کی سرکو بی کریں۔ حضرت عکر مہ اللَّهُ فَيْ جُو النَّا دِنُولَ ' مهرہ' میں تھے وہاں سے حضرت مہاجر ہنائیں بن امیہ کے پاس منبچ- اس دوران انبیس حضرت زیاد طالعین بن لبید انصاری کا مکتوب ملا که بغیر کسی تاخیر کے کندہ پرحملہ کر دینا جا ہے۔حضرت مہاجر طالفنے بن امیہ نے حضرت عکرمہ طانعنز کواسی جگہ چھوڑا اورخود ایک مختصر کشکر لے کر حضرت زیاد مٹائنیز بن لبید انصاری کے پاس پہنچے اور کندہ کا محاصرہ کر لیا۔اشعث بن قیس کندہ کے جار قلعے جنہیں مجر

کہا جاتا تھا اس میں مقیم تھا اور وہ کندہ اور حضر موت کے مرتدین کا ایک بڑا گردہ ان کے ہمراہ ان قلعول میں قلعہ بند ہو گیا۔ لشکر اسلام نے اپنی پیش قدی جاری رکھی اور ان قلعوں کا محاصرہ کرلیا۔ جب محاصرہ شخت ہو گیا تو اضعث بن قیس نے حضرت زیاد ہڑائیڈ بن لبید انصاری کو پیغام بھیجا کہ آپ رٹائیڈ اگر استے آدمیوں کو امان دیں تو میں قلعہ آپ رٹائیڈ بن لبید انصاری نے تو میں قلعہ آپ رٹائیڈ بن لبید انصاری نے تو میں قلعہ آپ رٹائیڈ بن لبید انصاری نے اس کی بات مان کی اور اشعث بن قیس کی مطلوبہ فہرست میں موجود تمام لوگوں کو امان و سے دی جبکہ اشعث بن قیس اس فہرست میں اپنا نام لکھنا بھول گیا تھا چنانچہ امان و سے دی جبکہ اشعث بن قیس اس فہرست میں اپنا نام لکھنا بھول گیا تھا چنانچہ امان و سے دی جبکہ اشعث بن قیس اس فہرست میں اپنا نام لکھنا بھول گیا تھا چنانچہ اشعث بن قیس کی مطلوبہ فیرست میں اپنا نام لکھنا بھول گیا تھا چنانچہ اشعث بن قیس کو گرفتار کر لیا گیا۔

حضرت زیاد مظافیہ بن لبید انصاری نے اشعث بن قیس کو دیگر قید بول کے ہمراہ مدینہ منورہ بھیج دیا جہاں اشعث بن قیس تائب ہو گیا اور حضرت ابو بمرصدیق طانیہ نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اپنی بہن ام فروہ ڈائیٹ کا نکاح بھی اشعث بن قیس سے کر دیا۔ اشعث بن قیس نے بعد میں حضرت عمر فاروق اور حضرت عمان غنی میں گئے ہے کہ مانہ خلافت میں فتو حات ایران وخراسان میں بردھ چڑھ کر حصہ لیا اور پھر کوف آباد ہو گیا۔ حضرت علی الرتضی والین کے زمانہ خلافت میں بھی اشعث بن قیس کو بے بناہ اہمیت حاصل تھی اور اس کا شار کوف کے امراء میں ہوتا تھا۔

### حضرت خالد بن وليد رطائفيُّ كوعراق تصحيخ كا فيصله

محرم الحرام ١٢ ه ميں حضرت خالد بن وليد ولائفيّ جب يمامه كى مهم سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بكر صد ابق ولائفيّ كوعراق فارغ ہوئے تو حضرت ابو بكر صد ابق ولائفيّ نے حضرت خالد بن وليد ولائفيّ كوعراق كى مهم پر روانه كرنے كا فيصله كيا چنانچه آپ ولائفيّ نے حضرت خالد بن وليد ولائفيّ كو ايک مكتوب لكھا اور انہيں عراق جانے كا تھم دیا۔

النستة الوبرصيان التي فيصل المعلق الم

سیبھی مروی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رظافیۃ جب بمامہ کی جنگ ہے فارغ ہوئے تو مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت ابو برصدیق رظافیۃ سے ملاقات کی اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ رظافیۂ نے حضرت خالد بن ولید رظافیۂ کوعراق سجیجے کا فیصلہ کیا اور انہیں ایک لشکر کا سالا رمقرر کرتے ہوئے تھم دیا کہ وہ عراق کی جانب پیش قدمی کریں اور تھم دیا کہ وہ عراق میں ایلہ کی جانب سے داخل ہوں۔ آپ رظافیۃ نے حضرت غیاض بن غنم رظافیۃ کو بھی ایک مکتوب لکھا اور انہیں تھم دیا وہ حضرت خالد بن ولید رظافیۃ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں۔ پھر حضرت حارث بن مختل رظافیۃ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں۔ پھر حضرت حارث بن مثنی رظافیۃ اور دیگر سالا ربھی آپ رظافیۃ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں۔ پھر حضرت حارث بن مثنی رظافیۃ اور دیگر سالا ربھی آپ رظافیۃ کے ساتھ ہر حضرت خالد بن ولید رظافیۃ کے کشکر میں شامل ہو گئے۔

مور خین لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید را النیز کے شکر کی تعداد دی ہزار اس جمل جبکہ حضرت خالد بن اس می جبکہ حضرت خالد بن النیز کے پاس آٹھ ہزار کالشکر تھا۔ حضرت خالد بن ولید را النیز نے اپ فضکر کو تمین حصول میں تقییم کیا اور اگلے حصہ پر حضرت حارث بن خی را النیز کو مقرر کیا جبکہ ان کے پیچھے حضرت عدی را النیز بن حائم تھے اور پھر حضرت خالد بن ولید را النیز خود تھے اور پول فشکر اسلام نے اپ سفر کا آغاز کیا۔ ہر کروہ دوسرے گروہ سے ایک دن کے فاصلہ کی دوری پر تھا۔ سلاس کے مقام پر لشکر اسلام کا سامنا ہر مزان کے نشکر سے ہوا جو ایرانی بادشاہ اردشیر کی جانب سے اس موب کا حکمران تھا اور انتہائی جری و بہادر شخص تھا۔ حضرت خالد بن ولید را النیز نے اس محترض ہوا لشکر اسلام کو اس جگہ خیصے لگانے کا حکم دیا جہاں پانی تا پید تھا۔ لشکر اسلام معترض ہوا تو حضرت خالد بن ولید را النیز ہوا ہے۔ پھر جب دونوں جانب سے صف بندی کھل ہوئی تو حضرت خالد بن ولید روانی خالد بن ولید روانی خالد بن ولید روانی خالد بن ولید روانی خالہ بن ولید روانی خالد بن ولید روانی خالہ بن ولید روانی خالد بن ولید و دھرت خالد بن ولید روانی خالد بی ولید ولیونی خالد بن ولید روانی خالد و خالد کی خالد کی خالت کا حصور کی میں خالت کی خالد کی کا حسور کی خالد کی کا حسور کی خالد کی کا حکم کیا جائی کی کا حسور کی کا حکم کا حکم کی کا حکم کی کا حکم کی کا حکم ک

خودا پے نشکر سے نکلے اور ہرمزان کوللکارا۔ ہرمزان نے حضرت خالد بن ولید رفائنڈ نے ہرمزان پر کی بات می تو خود مقابلہ کے لئے نکلا۔ حضرت خالد بن ولید رفائنڈ نے ہرمزان پر حملہ کیا تو اس نے حضرت خالد بن ولید رفائنڈ کا حملہ رو کتے ہوئے جوابی حملہ کیا گر حضرت خالد بن ولید رفائنڈ نے اس کی تلوار اس سے چھین کی اور اسے زمین پر گرا ویا۔ ہرمزان کے شکر نے جیسے ہی اپ سالار شکر کو بیبا ہوتے و یکھا تو وہ آگے بڑھا مگر اتی بڑی تعداد کا لشکر بھی حضرت خالد بن ولید رفائنڈ کو نہ روک سکا اور یول ہرمزان جہنم واصل ہوا۔ پھر لشکر اسلام نے ہرمزان کے لشکر پر بھاری حملہ کیا اور ہرمزان جہنم واصل ہوا۔ پھر لشکر اسلام نے ہرمزان کے لشکر پر بھاری حملہ کیا اور اسے بیبیا ہونے یرمجور کر دیا۔

حضرت خالد بن ولید طالعین کو اس معرکہ میں بے شار مال غنیمت ملا اور حضرت خالد بن ولید طالعین کو اس معرکہ میں بے شار مال غنیمت کا پانچوال حصہ حضرت خالد بن ولید طالعین نے حسب الارشاد مال غنیمت کا پانچوال حصہ حضرت ابو بکرصد بق طالعین کے پاس بھیجا اور خود بصرہ کی جانب پیش قدمی شروع کی ۔

ہرمزان کی موت نے ایرانیوں کو شدید دھیکا لگایا تھا اور بید حضرت ابو بکر صدیق طالفیٰ کی دوراندیش اور فیصلے کی بدولت ممکن ہوا تھا۔

حضرت خالد بن وليد طالنيز؛ كي بيش قدمي:

جیما کہ گذشتہ سطور میں بیان ہوا ہر مزان کی موت کے بعد حضرت خالد بن ولید رہان نئی ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رہان نئی ہونے کے بعد حضرت حارث بن شنی رہانی وصن المراء کی جانب روانہ کیا اور حضرت حارث بن شنی رہانی کو حصن المراء کی جانب روانہ کیا اور حضرت حارث بن شنی رہانی نے حصن مراء کو فتح کیا اور وہاں کے گورنز کوفل کر دیا۔ گورنز حصن مراء کی بیوی مسلمان ہوگئی اور حضرت حارث بن شنی رہائی اللائے ملی تو اس سے نکاح کرلیا۔

کی بیوی مسلمان ہوگئی اور حضرت حارث بن شنی رہائی کی اطلاع ملی تو اس نے لفکر حاکم ایران ار دشیر کو جب ہر مزان کے قتل کی اطلاع ملی تو اس نے لفکر

اسلام کی سرکوبی کے لئے قارن کو بھیجا جس نے ہرمزان کے کشکر کو دوبارہ ترتیب دیا اور کشکر اسلام کو اور کشکر اسلام کو اور کشکر اسلام کو مقابلہ کے نکلا۔ حضرت خالد بن ولید جائے گاران کو بھی مرتب کر کے قارن کے مقابلہ پر آئے اور ایک بڑے معرکہ کے بعد قارن کو بھی شکست ہوئی اور ایک مرتبہ پھر ایرانی کشکر کو میدانِ جنگ سے فرار ہونا پڑا۔

اردشر کو جب قارن کی شکست کی خبر ملی تو اس نے ایک اور بڑے ایرانی بڑے بہمہوار اندرعز کو شکر اسلام سے مقابلہ کے لئے روانہ کیا اور اندرعز نے ایک بڑے لشکر کے ہمراہ لشکر اسلام پر جملہ کیا اور دلجہ کے مقام پر دونوں لشکروں کا آ منا سامنا ہوا۔ حضرت خالد بن ولید بڑائنو نے یہاں پر ایک زبردست جنگی حکمت عملی اپنائی اور اپنے لشکر کو تین حصول میں تقسیم کرتے ہوئے ایک گروہ کو بیچھے رکھا جبکہ دو گروہ ول کے ہمراہ جنگ کے لئے صف بندی کی۔ جس وقت جنگ شروع ہوئی تو حضرت خالد بن ولید بڑائنو کے منصوبہ کے مطابق کچھ دیر بعد لشکر اسلام بیچھے ہئے لگا اور اس وقت وہ گروہ وہ جے بیچھے رکھا گیا تھا اس نے بشت کی جانب سے ایرانی لشکر پر جملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید بڑائنو نے نے ایک تھا اس نے بشت کی جانب سے ایرانی لشکر پر جملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید بڑائنو نے نے اپنے لشکر کے ساتھ دا کیں جانب سے حملہ کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید بڑائنو نے اپنے لشکر کے ساتھ دا کیں جانب سے حملہ کر دیا اور یوں ایرانی لشکر کوایک بہت بڑی شکست سے دوجیار ہونا پڑا۔

حضرت خالد بن ولید طالفتی کی زبردست جنگی حکمت عملی اور حضرت ابو بکر صدیق طالفتی کی خرست جنگی حکمت عملی اور حضرت ابو بکر صدیق طالفتی کی جانب سے انہیں عراق کی مہم کا کمانڈر بنائے جانے کا فیصلہ درست شابت ہور ہاتھا اور ایرانی لشکر کوشکست پر شکست کا سامنا کرنا پڑر ہاتھا اور لشکر اسلام عراق کے بیشتر علاقوں پر قابض ہوتا جارہاتھا۔

حضرت خالد بن ولید والنفظ کی سربرای میں کشکر اسلام نے اپنی پیش قندی جاری رکھی اورکشکر اسلام فنو حات کے جھنڈ ہے گاڑتا ہوا جیرہ جا پہنچا اور جیرہ کا محاصرہ

## المناسر ابوبرصيات أن تؤكر فيصل

کرلیا۔ جب محاصرہ شدت اختیار کر گیا تو اہل جیرہ نے حاکم جیرہ ایاس بن قبیصہ کے پاس جاکر دہائی دینا شروع کر دی۔ ایاس بن قبیصہ اپنے بچھ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت خالد بن ولید رہائی ہے گیاس آیا اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید رہائی ہے گاس آیا اور صلح کی درخواست کی۔ حضرت خالد بن ولید رہائی ہول نہ ولید رہائی ہول کرنے کی دعوت دی اور کہا اگرتم نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر تہمیں جزید دیتا ہوگا وگرنہ ہم تہمیں نیست و نابود کر دیں گے۔ ایاس بن قبیصہ نے جزید کی شرط یرصلح کرلی۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بیانی نے دورِ خلافت میں حضرت خالد بن ولید رہانی نئی کی قیادت میں لشکر اسلام مختلف ممالک میں فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہوا جیرہ کے مقام پر پہنچا۔ حضرت خالد بن ولید رہانی نئی نے لشکر اسلام کوشہر سے باہر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ لشکر اسلام کی آمد کی خبر سن کر جیرہ کے لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رہانی نئی نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ وہ قلعہ کا لوگ قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رہانی نئی اور کوئی ون گزر گئے مگر جیرہ کے عاصرہ کر لیں۔ لشکر اسلام نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور کوئی ون گزر گئے مگر جیرہ کے لوگ مقابلہ پر نہ آئے اور لشکر اسلام نے بھی اس لئے جنگ کا آغاز نہ کیا کہ شاید جیرہ کے لوگ مقابلہ پر نہ آئے اور لشکر اسلام نے بھی اس لئے جنگ کا آغاز نہ کیا کہ شاید جیرہ کے لوگ راہ وراست پر آ جا کیں اور بغیر جنگ کے صلح پر آمادہ ہوجا کیں۔

الانتسار الوبر مسيان التاليك فيصل المعلق الم

کیا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا میری عمر سینکڑوں ہرس ہے۔ جب اس بوڑھے کی تلاشی لی گئی تو اس ہے زہر کی ایک پڑیا برآ مد ہوئی۔حضرت خالد بن ولید طالعیٰڈ : کمنے اس سے زہر کے متعلق باز برس کی تو وہ کہنے لگا بیانتہائی خطرناک زہر ہے اور میں أس لئے اپنے ساتھ لایا تھا کہ اگر آپ طالفنڈ نے میری قوم کے ساتھ ناروا سلوک رکھا تو میں بیز ہر کھا کرخودکشی کرلوں گا اور اپنی قوم کو بوں رسوا ہوتا ہوانہیں دیکھوں گا۔ حضرت خالد بن ولید دلی نیز نے اس پڑیا ہے زہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا اگر کسی کی موت نہیں لکھی گئی تو پھرکوئی اے نہیں مارسکتا اور نہ ہی اس پر زہر سیجھاٹر کرتا ہے۔ بیفر ما کرحضرت خالد بن ولید طالعیٰ نے بیروعا پڑھی۔ بسُم اللَّهِ خَيْرِ الْكُسْمَآءِ رَبِّ الاَرض السَّمَآءِ الَّذِي لَا

يَضُرُّ مُعُ إِسْمِهِ دَاءُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اور پھرحضرت خالدین ولید رہائٹنے نے وہ زہر کھا لیا۔تمام لوگ حیران رہ كئے كەزېر نے حضرت خالدېن وليد رئالننځ پر كچھانز نه كيا تھا۔ پيه و مكھ كر وہ بوڑھا پادری اپی قوم سے مخاطب ہوا کہتم ان سے جزید دے کرملے کرلو کہ فتح ان کا مقدر ہے اور جب قوم میں ابیا بہا در موجود ہوتو پھر فتح اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔

مؤرخین لکھتے ہیں حضرت خالد بن ولید طالفیٰ کی سربراہی میں کشکر اسلام نے اپنی پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے عراق کے کئی علاقے فتح کر لئے اور پھرلشکر اسلام نے حیرہ ہے دجلہ تک کا علاقہ فتح کر لیا۔حضرت خالد بن ولید شاہنیڈ نے اس موقع برشاهِ ابران كو ايك مكتوب لكها اور الله عز وجل كي حمد و ثناء اور حضور نبي كريم منظين المرود وسلام كے بعد انہيں اسلام قبول كرنے كى دعوت دى اور لكھا كہتم نے مقابله کی کوشش کی مگر اپنا انجام و مکھ لیا اور اگرتم اسلام قبول کر لوتو تمہارے ساتھ

الوبرام يان الماليكي فيصل 196

عدہ سلوک روارکھا جائے گا اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزید کی ادائیگی پر صلح کرلواور اگر تہیں دوسری شرط بھی قبول نہ ہوتو پھرتم جنگ کے لئے تیار رہو۔
شاہِ ایران نے حضرت خالد بن ولید بٹائٹیڈ کی جانب سے صلح اور امن معاہدہ کرنے کی بجائے جنگ کو ترجیح دی اور ایک لفٹر مقابلہ کے لئے بھیجا مگر اس افٹکر کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت خالد بن ولید بٹائٹیڈ نے اس کے بعد عراق کے دیگر علاقوں کی جانب پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر اسلام فتو حات کے جھنڈ نے گاڑتا رہا۔

### شام کی جانب کشکر اسلام کی پیش قدمی کا فیصله:

حفرت الوبكرصديق رفائية كذاب خلافت ميں شام روميوں كا ايك برنا مركز تھا۔ آپ رفائية نے منصب خلافت سنجالنے كے بعد روميوں كى جانب سے كى بھى بيش قدى كے بيش نظر شام كى جانب اپى نگاہيں مركوزكيں اور لشكر اسلام كو شام بيجنے كا فيصله كيا۔ آپ رفائية نے حضرت خالد بن سعيد رفائيني كى سربراى ميں ايك لشكر شام كى جانب روانه كيا۔ پھر آپ رفائية نے حضرت خالد بن وليد رفائية كو شام بيجنے كا فيصله كيا جوعرات كى مهم كے دوران جے كے لئے مكه مرمه آئے تھے۔ آپ رفائین نے حضرت خالد بن وليد رفائين كو شام ميں لشكر اسلام كا سريم كما ندر آپ رفائین كو شام ميں لشكر اسلام كا سريم كما ندر مقرر كيا اور انہيں تھم ويا كہ وہ جتنى جلدى ممكن ہو شام كى جانب پيش قدى كريں۔ لشكر اسلام كى شام كى جانب پيش قدى كريں۔ لشكر اسلام كى شام كى جانب پيش قدى كى اطلاعات جب شاہ روم برقل كو ہوئى تو اس نے روميوں كا ايك بوالشكر مقابله كے لئے روانه كيا اور يرموك كے مقام پر دونوں لشكر فيمه زن ہوئے۔

روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مٹائنٹو نے ریموک میں لشکر

النستة ابوبرصيد في المنظمة الم

اسلام کی مدد کے لئے حضرت خالد بن ولید طالعیٰ کو اینے لشکر سمیت بہنچنے کا حکم ديا ـ آپ طِنْ مَنْ سِنْ صَرِت خالدين وليد طِنْ مَنْ كو ذيل كا مكتوب لكھا ـ " تم جاؤ اور کشکر اسلامی ہے برموک میں جا ملو رومیوں نے ان کوغمز دہ کررکھا ہے اور کوئی دوسرا میمن انہیں غمز دہ نہیں کر سكتا۔اللہ كفضل ہےتم وثمن كواس طرح غمز دہ كريكتے ہوكہ کوئی دوسرانہیں کرسکتا۔ کوئی مسلمانوں کے دلوں کی کلی نہیں کھلاسکتا جس طرح تم کھلا سکتے ہو۔اللّٰہ عزوجل کے انعام کے ہمیشہ حقدار رہواور جہاد کی لگن تمہارے اندر بونہی برقرار رہے۔ غرورتمہارے اندر مجھی داخل نہ ہونے یائے ورنہ تمہارا سارا کیا دھرامٹی میںمل جائے گا اور اللہ عزوجل تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لے گا۔اینے کسی کام پر فخر کا اظہار نہ کرو کیونکہ کامیابی کا دارومدارالله عزوجل کےلطف وکرم پر ہے۔تمام ایتھے اور برے عمل کی جزااللہ عزوجل کے پاس ہے۔'

حضرت خالد بن ولید رہائی نے حضرت ابو برصدیق رہائی نے کے حکم پراپنے '
لشکر کے ہمراہ شام کی جانب پیش قدمی کی اور برموک کے مقام پرلشکر اسلام سے جالے اور شاہِ روم ہرقل کے لشکر کے ساتھ برموک کے مقام پر ایک زبردست مقابلہ ہوا جس میں فتح لشکر اسلام کا مقدر بنی اور رومی لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا اور ایس معرکہ میں بے شار رومی جہنم واصل ہوئے اور بے شار مال غنیمت لشکر اسلام کے ہاتھ لگا جس کا خمس حضرت خالد بن ولید جائے ہوئے نے حضرت ابو برصد بی رہائی اللہ کے باتھ لگا جس کا خمس حضرت خالد بن ولید جائے ہوئے کے باتھ لگا جس کا خمس حضرت خالد بن ولید جائے ہوئے کے باتھ لگا جس کا خمس حضرت خالد بن ولید جائے ہوئے کے باتی مدینہ منورہ بھیج ویا۔

### النستة الوبرام مدان التي أيسل

### ومشق کی جانب پیش قدمی کا فیصله:

حضرت ابو بکرصد این بنائنی نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بنائی کو ایک الشکر کا سربراہ مقرد کرتے ہوئے انہیں دمشق کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ الشکر کا سربراہ مقرد کرتے ہوئے انہیں دمشق کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ آپ بنائی نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بنائی کو ایک مکتوب بھی لکھا جس کا متن یہ تھا۔

'''بهم اللّٰہ الرحمٰن الرحيم \_تمہارا خط ملاتم نے لکھا تمن کی فوجیس تم سے مقابلہ کے لئے روانہ ہو چکی ہیں۔ ان کالشکر بہت بڑا ہے جس کا زمین میں سانا مشکل ہے۔اللہ کی قتم انتہاری وہاں موجودگی ہے زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود دعمن فوجوں پر تنگ ہو جائے گی۔ اللّٰہ عزوجل کی قشم! مجھے امید ہے کہ تم عنقریب شاہ روم کواس جگہ ہے باہر نکال دو کے جہاں وہ اس وفت مقیم ہے۔تم اینے کشکروں کو دیباتوں اور اردگرد کی بستیوں میں پھیلا دواور شامی افواج کوغلہ اور جارہ ہے محروم کردو تا کہ ان کی زندگی وبال بن جائے۔ بڑے شہروں کا محاصرہ اس وفت تک نہ کرنا جب تک میرا اگلاتھم نہ آجائے۔ اگر دشمن تم سے ار نے کے لئے آگے برجے تم بھی آگے برهنا۔ الله عزوجل سے دعا کیا کرو کہ وہ تم کوغلبہ عطا فرمائے۔ان کے پاس جتنی سرسدا کے گی میں اس ہے وگنی رسدتم کو بھیجوں گا۔اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ تم تعداد میں کم نہیں اور نہ ہی تم کمزور ہو۔ اللہ عز وجل مهمیں ضرور فتح ہے ہمکنار کرے گا اور تم رحمٰن پر غالب

آؤ گے۔ اللہ عزوجل تمہیں سربلند کر کے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس طرح اس کا شکر ادا کرتے ہو۔ عمرو بن العاص (خلائیڈ) کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا اور میں نے اسے سمجھا دیا ہے وہ بھی صحیح مشورہ دینے سے دریغ نہ کرے وہ تجربہ کار اور صائب رائے شخص ہے۔ والسلام علیک۔''

دمشق کی فتح اگر چہ حضرت عمر فاروق طالفنے کے زمانہ خلافت میں ہوئی گر دمشق کی جانب پیش قدمی حضرت ابو بکر صدیق طالفئے کے حکم پر ہوئی گرزندگ نے آپ طالفئ کے ساتھ وفا نہ کی اور آپ طالفئ دمشق کی فتح سے قبل اس جہانِ فانی سے کوچ فرما گئے۔

### تدوين قرآن كا فيصله:

حضرت زید بن ثابت رہائیڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں جنگ یمامہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رہائیڈ نے میری جانب ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میرے پاس اس وقت عمر فاروق (رہائیڈ) بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران بے شارحفاظ شہید ہوگئے ہیں اوراگرای طرح جنگوں میں حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کے ایک بہت بڑے جھے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لئے ان کی رائے یہ ہے کہ میں قرآن کریم کو جمع کروں۔

حضرت زید بن ثابت منائنیٔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکرصدیق منائنی نے حضرت عمر فاروق والنی نیا میں وہ کام نہیں کرسکتا جوحضور نبی کریم منظم کی استے کہا میں وہ کام نہیں کرسکتا جوحضور نبی کریم منظم کی اللہ کا اپنی زندگی میں نہیں کیا مگر پھر اللہ عز وجل نے اس کار خیر کے لئے میرا سینہ کھول دیا اور میری رائے بھی عمر فاروق والی بن گئی۔ تم نوجوان ہواور حضور نبی کریم اور میری رائے بھی عمر فاروق والی بن گئی۔ تم نوجوان ہواور حضور نبی کریم

الانت تر ابو برصيد في الناسي في النا

من المنظمة المسكم كانتب وحي بهي مواس لئے تم قرآن كوجمع كرو\_

حضرت زید بن ثابت وظائفۂ فرماتے ہیں میں نے جوابا کہااللہ کی قتم!اگر مجھے بہاڑ کوایک جگہ سے دوسری جگہنتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو میں اسے قران جمع کرنے سے زیادہ آسان سمجھتا۔ حضرت ابو بکرصدیق طائفۂ نے مجھ سے فرمایا یہ کار خیر ہے اور پھر اللہ عزوجل نے میری رائے وہی کر دی جوحضرت ابو بکرصدیق طائفۂ اور حضرت عمر فاروق طائفۂ کی تھی۔ میں نے تھجور کے بتوں، کیڑے کے ککڑوں، پھر کے مکڑوں سے قرآن مجیدا کھا کیا۔

مورضین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق طالنیز کے وصال تک یہ صحیفے آپ طالنیز کے باس محفوظ رہے جو بعدازاں حضرت عمر فاروق طالنیز کے بیر دہوئے اور حضرت عمر فاروق طالنیز کے بیاں اور حضرت عمر فاروق طالنیز کی شہادت کے بعد یہ حضرت عثانِ عنی طالنیز کے باس کی تقلیس کروا کرمختلف علاقوں میں جھیجیں۔

قرآن مجید کی تدوین حضرت ابو بکرصدیق رظافین کا ایک عظیم الشان کارنامه ہے جس کی وجہ ہے رہتی و نیا تک ہرمسلمان کوقر آن مجید پڑھنے میں آسانی ہوگئی۔

قرآن مجید کو پہلی مرتبہ کتابی شکل آپ طالفیٰ نے ہی دی تھی۔

حضرت علی المرتضی بڑھنے سے مروی ہے فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں سب مے زیادہ اجر کے حقد ارحضرت ابو بکر صدیق بڑھنے ہیں کیونکہ آپ بارے میں سب سے زیادہ اجر کے حقد ارحضرت ابو بکر صدیق بڑھنے ہیں کیونکہ آپ بڑھنے نے ہی سب سے پہلے قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کیا۔

حضرت ابوبکرصدیق خالفیٰ کے زمانہ خلافت میں قرآن مجید کی تدوین عمل میں آئی اور قرآن مجید کی وہ الفیٰ کی تحویل میں تھا۔ آپ بڑالفیٰ کے وصال کے بعد بیاننے حضرت عمر فاروق بڑالفیٰ کی تحویل میں آگیا اور حضرت عمر فاروق بڑالفیٰ کی تحویل میں آگیا اور حضرت عمر فاروق بڑالفیٰ کے دوالے کیا نے اس نسخہ کواپنی صاحبز ادی اور ام المونیین حضرت سیّدہ حفصہ بڑالفیٰ کے حوالے کیا تاکہ وہ اصل نسخہ کوسنجال لیں اور اگر کسی نے استفادہ کرنا ہوتو وہ اس سے استفادہ کرسکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی بڑالفیٰ نے وہ نسخہ آپ بڑالفیٰ سے عاریتا لیا اور اس کی نفول تیار کروائیں اور انہیں مختلف مقامات پر روانہ کیا۔ بیانخہ آپ بڑالفیٰ کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بڑالفیٰ کے پاس آیا جسے بعد میں مروان بن اتحام نے ضائع کروادیا۔

### تدوين حديث كأفيصله:

خُفرت ابو بمرصد این جائی نے اپنی خفر دورِ خلافت میں قرآن مجید کو جمع کرنے کے علاوہ تدوین حدیث کا کام بھی سرانجام دیا۔ آپ بڑائی نے اپنی خلافت کے خفر عدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا جس میں حضور نبی کریم سے بھتا کی مستند یا نجے سواحادیث موجود تھیں۔ آپ بڑائی نے نے احادیث کا یہ مجموعہ اپنی بیٹی ام المونیین حضرت عائشہ صدیقہ بڑائی نے سپرد کیا تھا۔ آپ بڑائی نے تدوین حدیث میں نہایت احتیاط سے کام لیا اور اس مجموعہ حدیث کواپی بیٹی ام المونیین حضرت عائشہ

# الانتسار الوبراصيد في المالي في الما

صدیقہ بنائش کے سپردکرتے ہوئے انہیں نہایت احتیاط سے رکھنے کا تھم دیا۔
روایات میں آتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق بنائش نے احادیث کا بیہ
نسخدام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنائش کودیا تو اس رات ان کے ہاں قیام فر مایا
اور تمام رات کروئیں اس خوف سے بدلتے رہے کہیں کی حدیث کے تحریر کرنے
میں کوئی کوتا ہی نہ رہ گئی ہو۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرانیٹنا سے جب حضرت ابو بکر صدیق فرانیٹنا کی اس کیفیت کے متعلق یو چھا گیا تو آپ فرانیٹنا نے فرمایا کہ مجھے اوّل میمعلوم ہوتا کی اس کیفیت کے متعلق یو چھا گیا تو آپ فرانیٹنا نے فرمایا کہ مجھے اوّل میمعلوم ہوتا تھا کہ شاید آپ فرانیٹنا شخت بیمار ہیں اور اس بے چینی میں کروٹیس بدل رہے ہیں۔ تھا کہ شاید آپ فرانیٹنا شخت بیمار ہیں اور اس بے جینی میں کروٹیس بدل رہے ہیں۔ ص

# خلافت صدیقی طالعی کے اہم امور

حضرت ابو بمرصدیق مناتعهٔ نے اینے زمانہ خلافت میں با قاعدہ محکمے قائم نہیں کئے تنصے اور محکموں کا قیام حضرت عمر فاروق رٹاٹٹنڈ کے زمانہ خلافت میں ہوا تھا عمر آب طالعیٰ کے اندازِ خلافت میں وہ تمام امور با قاعد گی سے انجام یائے جاتے تھے جن کے لئے کسی محکمے کا ہوتا لازم ہے۔ آب دالٹنز کسی بھی کام کے لئے مشورہ كرتے تھے اور مشورہ كا بيطريقه چونكه حضور نبي كريم مضينيتناكے زمانه سے رائج تھا اس کئے آپ رٹائٹن نے بھی سنت رسول اللہ میشن پیٹا پر ممل ہیرا ہوتے ہوئے صحابہ کرام می کنتی سے مشاورت کوتر جیج دی اور ہر لازم امور میں صحابہ کرام می کنتی سے مشورہ کیا اور ان کے مشوروں کوتر جیج بھی دی جیسا کہ قرآن مجید کی تدوین کے لئے حضرت عمر فاروق طالنين كيمشوره كوقبول كيارايسي بى اگر كوئى اييا مسئله در پيش ہوتا جے حل كرنے كے لئے بظاہر قرآن مجيد سے كوئى رہنمائى ندملتى يا سنت رسول الله منظر المنتخطين كالمن اللكا فيصله نه موياتا تو پھر اكا برصحابه كرام رضي الله كے مشورہ ہے اجماع سنت کو کمحوظ رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا تھا۔ آپ ڈاٹنٹنز صحابہ کرام بنی کنٹم سے مشوره کو بہت اہمیت دیتے تھے اور کسی بھی گورنر کی تقرری، مال غنیمت کی تقسیم یا ويكرامور ميں ان كى مشاورت سے فيصله كرتے اور كئى مرتبدا بنى اجتهادى صلاحيتوں کوبھی بروئے کارلاتے ہوئے بھی کوئی فیصلہ کرتے جبیبا کہ جیش اسامہ طالبیّن کی

# الاستار ابوبراسيان التاليك فيصل 204

روائلی کا فیصلہ تھا یا منکرین زکوۃ کی سرکونی کا فیصلہ تھا اور یہ اجتہادی فیصلے بھی آپ خلافت کے اہم امور خلافت کے اہم امور خلافت کے اہم امور اور اس مندی کا بڑا ثبوت ہیں۔ ذیل میں آپ خلافت کے اہم امور اور امور خلافت چلانے کے لئے آپ رٹائٹی کے جو فیصلے تھے ان کا اجمالی جائزہ پیش کیا جار ہائے۔
کیا جا رہا ہے۔

### گورنروں کی تقرری

حضرت ابوبکر صدیق و الغیر کے زمانہ خلافت میں مختلف ممالک جن میں عراق اور شام پر الشکر کشی بھی شامل ہے کے بیشتر علاقے مملکت اسلامیہ کا حصہ بن چکے تھے اور آپ و الغیر نے اپنے زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ کی مرکزی حیثیت برقرار رکھی اور آپ و الغیر نود مدینہ منورہ میں رہ کرتمام ملکی معاملات کو دیکھتے تھے اور صحابہ کرام و کائیر نے کی علاقوں کے گور زمقرر کے اور صحابہ کرام و کائیر نے کی علاقوں کے گور زمقرر کے اور وہ علاقے جو حضور نبی کریم میلی کے زمانہ ظاہری میں مملکت اسلامیہ کا حصہ بن وہ علاقے جو حضور نبی کریم میلی کے زمانہ ظاہری میں مملکت اسلامیہ کا حصہ بن چکے تھے ان کے گور زول میں سے بچھے کو برقرار رکھا اور بچھے کو مشاورت کے بعد آپ والغیر نے تبدیل بھی کیا۔

حفرت ابو بکرصد بق والنوز کے زمانہ خلافت میں مکہ کرمہ کے گورز حفرت عاب والنوز بن اسید ہے اور حضور نبی کریم میں کوئی نے نئے کہ کے موقع پر حضرت عاب والنوز بن اسید کو مکہ مکرمہ کا گورز مقرر کیا تھا۔ آپ والنوز نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد حضرت عاب والنوز بن اسیدکوان کے عہدے پر برقرار رکھا کیونکہ وہ اپنے فرائض منصبی نہایت احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔
کیونکہ وہ اپنے فرائض منصبی نہایت احسن طریقے سے انجام دے رہے تھے۔
حضور نبی کریم میں تھا تھا نے اپنے زمانہ ظاہری میں ہی حضرت عثمان والنوز بن ابن العاص کو طائف کا گورز مقرر کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق والنوز جب منصب بن ابی العاص کو طائف کا گورز مقرر کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق والنوز جب منصب

خلافت پر فائز ہوئے تو آپ طالفۂ نے حضرت عثان طالفۂ بن ابی العاص کو بھی ان کے عہدہ پر برقرار رکھا۔

حضرت ابوبکر صدیق طالعیٰ نے صنعاء کے گورنر حضرت حضرت خالد بن سعید طالعیٰ کومعزول کر کے ان کی جگہ حضرت مہاجر بن امیہ مخزومی طالعیٰ کوصنعاء کا گورنر مقرر کیا اور حضرت خالد بن سعید طالعیٰ کوحضور نبی کریم میشانی نے صنعاء کا گورنر مقرر کیا اور حضرت خالد بن سعید طالعیٰ کوحضور نبی کریم میشانی نے صنعاء کا گورنر مقرر کیا تھا جبکہ حضرت مہاجر بن امیہ مخزومی طالعیٰ ، حضور نبی کریم میشانی نے اسلیم کے گورنر تھے۔

جھٹرت ابو بکرصدیق وٹائٹنڈ نے حضرت معاذ بن جبل وٹائٹنڈ کو'' جند'' کے گورنر کے عہدہ پر برقرار رکھا اور حضرت معاذ بن جبل وٹائٹنڈ کو اس منصب پر حضور نہی کریم مطاق نائز کیا تھا۔ نبی کریم مطابق ان کا نز کیا تھا۔

حضور نی کریم مطفور تی کریم مطفی آن خضرت عمرو بن حزام رفی تینی کونجران کا گورزمقرر کیا تھا مگر حضرت ابو بکر صدیق ولی تینی منصب خلافت کی ذمه داریال سنجالے کیا تھا مگر حضرت ابو بکر صدیق ولی تینی منصب خلافت کی ذمه داریال سنجالے کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ بحلی ولینی کونجران کا گورزمقرر کیا۔

حضور نبی کریم مضایقیا کے زمانہ ظاہری میں حضرت ابوسفیان رہائیا کوخرش کا گورنرمقرر کیا گیا تھا مگر حسرت ابو بکر صدیق رہائیا نے انہیں ان کے عہدے سے معزول کر کے حضرت عبداللہ بن ثور رہائیا کوخرش کا گورنرمقرر کیا۔

حضرت علاء بن حضری والنین کوحضور نبی کریم مضید آنے بحرین کا گورز مقرر کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق والنین کومعزول مقرر کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق والنین کومعزول کر کے حضرت ابان بن سعیداموی والنین کو بحرین کا گورزمقرر کیا مگر بعد میں اہل بحرین نے آپ والنین کے دوخواست کی کہ حضرت علاء بن حضری والنین کو بحرین بی بحرین بی بحرین سعیدا مورخواست کی کہ حضرت علاء بن حضری والنین کو بی بحرین

کا گورنر بنایا جائے چنانچہ آپ طالغین نے مشورہ کے بعد حضرت علاء بن حضر می طالغین کو دو بارہ بحرین کا گورنر بنا دیا اور حضرت ابان بن سعید اموی طالغین کوان کے عہدہ سے معزول کر دیا۔

حضرت ابو بمرصدیق طالبنی کے زمانہ خلافت میں حضرت ابوموی اشعری طالبنی رمع کے گورنر تھے اور حضرت ابوموی اشعری طالبنی کو اس عہدہ پر حضور نبی کریم طالبنی رمع کے گورنر تھے اور حضرت ابوموی اشعری طالبنی کو کو سے مقرر کیا تھا آپ طالبنی نے حضرت ابوموی اشعری طالبنی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے انہیں ان کے عہدہ پر برقر اررکھا۔

حضرت ابوموی اشعری طابعی زبید کے بھی گورنر بتھے اور حضور نبی کریم مشابعی انہیں زبید کا گورنر مقرر کیا تھا چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق طابعیٰ نے انہیں انہیں کوزبید کا گورنر برقر اررکھا۔

حضرت ابو بکر صدیق والنیز نے حضرت یعلیٰ بن منیہ والنیز کوخولان کا گورنرمقرر کیا۔

حضرت ابو بکر صدیق والنیز نے حضرت غیاض بن غنم فہری زلانیز کو دومة الجندل کا گورنرمقرر کیا۔

حضرت ابو بمرصدیق و النظر سے دریافت کیا گیا کہ آپ و النظر اہل بدر کو گورز کیوں مفرر نہیں فرماتے جب کہ ان کا مقام بہت بلند ہے؟ آپ و النظر نہیں فرمایا۔ فرمایا۔

> '' میں اہل بدر کے مراتب جانتا ہوں اس لئے جاہتا ہوں کہ وہ دنیا میں ملوث نہ ہوں۔''

### گورنرول کی نگرانی:

حضرت ابو بکر صدیق طاق نظام کو استحکام بخشنے کے لئے اور ملکی معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کے لئے گورنروں کی ان کے ایسے امور جس سے نظام مملکت میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا ان کی سرزنش بھی گی۔

روایات میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید جالینی جرہ کی مہم کے دوران بغیر کسی اطلاع کے جج بیت اللہ کے لئے مکہ مکرمہ پنچے اور ان دنوں حضرت ابو بکر صدیق جالئے ہی جج بیت اللہ کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ آپ ملہ بنائیڈ نے حضرت خالد بن ولید جالئے ہی اطلاع کے جج پر آن کی مرزنش کی اور فر مایا کہ اس سے لشکر کے انتظامی امور کوشد ید دھچکا پہنچے گا اور پھر آپ مرزنش کی اور فر مایا کہ اس سے لشکر کے انتظامی امور کوشد ید دھچکا پہنچے گا اور پھر آپ مراہ روانہ کر دیا۔

مؤرضین لکھتے ہیں حضرت خالد بن سعید بڑائیڈ نے ملک شام پر کی جانے والی نشکر کشی کے موقع پر حضرت ابو بمرصد این بڑائیڈ کی جانب سے آنے والے دیگر لشکروں کے پہنچنے سے قبل ہی شام پر چڑھائی کر دی اور ان کی اس جلد بازی کی وجہ سے نشکر اسلام کو ابتداء میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ بڑائیڈ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ بڑائیڈ کو ان کے عہدہ سے برطرف کرتے ہوئے قربا۔

''تم کسی بھی مہم میں آگے تو بڑھتے ہو گرتم بعد میں اپنی جان بچا کر بھاگ جائے ہواورمہم کو کمل نہیں کرتے۔''

حضرت خالد بن سعید منافقہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے حضرت ابو بمرصد اِق رنالین سے اینے رویہ کی معافی مانگی۔

جیبا کہ گذشتہ اوراق میں ذکر ہوا مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لئے جو لشکر حضرت عکرمہ جانئی کی سربراہی میں بھیجا گیا تھا اس نے بھی جلد بازی کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق جانئی کی جانب سے بھیجے گئے دوسر کے لشکر کا انظار نہ کیا اور یون پہلے حملہ میں انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی جس پر آپ جانئی نے مخرت عکرمہ جانئی کو بھی اس لشکر کی قیادت سے معزول کردیا۔

حضرت مہاجر بن امیہ رہائیڈ جو یمامہ کے گورنر تھان کے پاس دوالی عورتوں کو لایا گیا جوحضور نبی کریم سے بھٹا کی جوگاتی تھیں اور مسلمانوں کو برا کہتی تھیں۔حضرت مہاجر بن امیہ رہائیڈ نے ان عورتوں کے ہاتھ کوا دیئے اور ان کے دانت تروا دیئے تا کہ وہ آئندہ حضور نبی کریم سے بھٹا کی جواور مسلمانوں کی برائیوں سے باز رہیں۔حضرت ابو بکرصدیق رہائیڈ کوئی کی خبر ہوئی تو آپ رہائیڈ نے حضرت مہاجر بن امیہ رہائیڈ کی سرزنش کی اور فرمایا بلا شبہ انبیاء کرام بھٹا کی شان میں گتا خی کرنا برا جرم ہا اور اگر تم سرزا میں جلدی نہ کرتے تو میں قل کا تھم دیتا اور اگر مدی مسلمان ہو گائی دینے سے وہ مرتد ہوگئی اور اگر ذمیہ تھی تو اس نے وعدہ خلائی کی اور اگر وہ صرف سیمیکائی تھی۔
کی اور اگر وہ صرف مسلمانوں کو برا کہتی تھی تو پھر صرف سیمیکائی تھی۔
بیت المال میں موجود مال کی تقسیم کا فیصلہ:

حضور نبی کریم منطقیقی کے زمانہ میں فتوحات اور مال غنیمت کا جو بھی مال آتا تھا وہ حضور نبی کریم منطقی کی مسید نبوی میں بیٹھ کرفورا تقسیم فرما دیتے تھے اور ایک پائی بھی بیت المال میں جمع نہ ہوتی تھی اور اس زمانہ میں بیت المال کے لئے با قاعدہ پائی بھی بیت المال کے لئے با قاعدہ

کوئی عمارت بھی مختص نہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق و النفظ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں بیت المال کے لئے کوئی عمارت مختص نہ کی اور آپ بیالئیڈ کے پاس بھی جو مال بطورِ فتو حات یا نمیمت کے آتا آپ و النفی اسے فوراً تقسیم فرما ویتے تھے۔ آپ و النفی کے زمانہ خلافت میں جو بھی اموال بطورِ فتو حات یا غنیمت آتے تھے انہیں سخ میں واقع ایک مکان میں جمع کیا جاتا تھا اور اس مکان کا کوئی محافظ نہ تھا۔ آپ و النفی کے ایک مرتبہ کہا گیااس مکان کی حفاظت کے لئے کوئی محافظ مقرر فرما دیں تو آپ و النفی نے نفر مایا مجھے اس کی بچھ حاجت نہیں ہے۔

ابن سعد کی روایت میں ہے حضرت ابو بکرصدیق رہی ہے المورِ خلیفہ بہترین منتظم تھے۔ آپ رہائی کے دورِ خلافت میں بیت المال کا کوئی چوکیدار نہ تھا اور بیت المال میں جو کچھ آتا آپ رہائی وہ فورا تقسیم فرما دیتے تھے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فالفہ اسے مردی ہے فرماتی ہیں حضرت ابو بکرصد بی رایک کو بیں حضرت کو، مرداور عورت کو، ہرایک کو بیں دینار دیئے گئے۔ دوسرے سال ہرایک کو بیں دینار دیئے گئے۔ دوسرے سال ہرایک کو بیں دینار دیئے گئے۔ کو میروں پر اسلام پہلے لے آنے کی وجہ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کو دوسروں پر اسلام پہلے لے آنے کی وجہ سے نصلیت حاصل ہے آپ رایک نفیز سب میں مال برابر کیوں تقسیم فرماتے ہیں آپ رایکون تو بین آپ والفؤ کو جا ہے فضلیت والے صحابہ دی گئی کو ترجیح دیں؟ آپ والفؤ نے فرمایا فضیلت کا اجرتو اللہ عزوج مل دے گا بیت المال تو ذریعہ معاش ہے اور اس میں تمام مسلمان کرابر ہیں۔

محدثین کرام لکھتے ہیں حضرت ابو بکرصدیق دلائٹیڈ کے پاس جو بھی مال آتا تھا آپ دلائٹیڈ ایسے فورا تقسیم فر ما دیتے تھے اور یہ مال غرباء، بیواؤں ، مساکین اور

# الوبراسيان التوك فيصل المستان المتوك فيصل 210

تیبموں میں تقسیم ہوتا تھا چنانچہ جب آپ رہائتی کا وصال ہوا اور حضرت عمر فاروق رہائتی منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت عمر فاروق رہائتی اپنے ہمراہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عثان غنی رہی انتخ کو لے کر اس مکان میں گئے جہال مال غنیمت اور فقو حات کا سامان جمع کیا جاتا تھا تو اس مکان میں ایک درہم کے سوا پہلے بھی موجود نہ تھا۔

### مجلس شوریٰ کے قیام کا فیصلہ:

حضرت ابوبکر صدیق جائی نے اپنے زمانہ خلافت میں باقاعدہ مجلس شوری تو قائم نہ کی تھی گر جیسا کہ گذشتہ اوراق میں بیان ہوا آپ جائی ہرامور میں اکا برصحابہ کرام جی ہی مشورہ کو ترجے دیتے تھے اور ان سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ بڑائی جمن اکا برصحابہ کرام جی گئی سے مشورہ کرتے تھے۔ آپ بڑائی جمن اکا برصحابہ کرام جی گئی سے مشورہ کرتے تھے ان میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت ابی بن کعب، حضرت زیر بن العوام، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زیر بن العوام، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زیر بن العوام، حضرت کے علاوہ آپ بڑائی مباجرین اور انصار کے اکا برین سے بھی مشورہ کرتے تھے اور کے علاوہ آپ بڑائی مباجرین اور انصار کے اکا برین سے بھی مشورہ کرتے تھے اور کے بعد ہی ترتیب دیتے وار ملکی معاملات انہی صحابہ کرام جی گئی کی مشاورت کے بعد ہی ترتیب دیتے جاتے تھے۔

### ابوعبيده بن الجراح طالعين كومحكمه مال كاانجارج بنانے كافيصله:

حضرت ابو بکر صدیق طالبین کے زمانہ خلافت میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح طالبین کومحکمہ مال کا انچارج مقرر کیا گیا تھا اور وہی مال غنیمت اور فتو حات

# الناسة الوبراصيان الناسي فيصل المعلق المعلق

کے ذریعے آنے والے مال کا حساب کتاب رکھتے تھے۔

### حضرت عمر فاروق طلعنظ كوقاضى القصناء بنانے كا فيصله:

حضرت ابوبکرصدیق بڑگائی کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر فاروق بڑگائی کو منصب قضاء پر فاکز کیا گیا اور حضرت عمر فاروق بڑگائی قاصی القضاء ہے اور کسی مقدمہ کا فیصلہ حضرت عمر فاروق بڑگائی کی عدالت میں ہوتا تھا۔

مؤرضین لکھتے ہیں حضرت ابو بکرصدیق طالبی کے زمانہ خلافت میں عدل و انصاف کا بیام تھا کہ آپ طالبی کی جانب سے مقرر کردہ قاضی القصناء حضرت عمر فاروق طالبی کے پاس اس عرصہ میں کوئی بھی مقدمہ نہ آیا۔

### زيد بن ثابت طالفي كوكاتب بنانے كا فيصله:

حضرت ابو بمرصدیق طالعین نے حضرت زید بن ثابت طالعین کو اپنا کا تب مقرر کیا اور حضرت زید بن ثابت طالعین کو اپنا کا تب مقرر کیا اور حضرت زید بن ثابت طالعین آپ طالعین کی جانب سے مکتوبات تحریر کیا کرتے ہے۔ کرتے ہے۔ کرتے ہے۔

### حضرت عثان عنى طالعيد كاكام خبري لكصناتها:

حضرت ابو بمرصدیق والنیز کے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان عنی والنیز کے خرانہ خلافت میں حضرت عثمان عنی والنیز خریں لکھنے کا کام کیا کرتے تھے اور حالاتِ حاضرہ کے متعلق آگاہی رکھتے تھے۔ اگر کسی وجہ ہے حضرت عثمان عنی والنیز موجود نہ ہوتے تھے تو پھر جو بھی موجود ہوتا اسے خبریں لکھنے کا کام سونیا جاتا تھا۔

### عوام كوعدل وانصاف فراہم كرنے كا فيصله:

حضرت ابوبكر صديق والنفظ في عوام الناس كوعدل و انصاف كي فراجمي

کے لئے حضرت عمر فاروق طِی الفی القصناء کے عبدے پر فائز کیا جبکہ ان کی معاونت کے لئے حضرت فرات عثمان غنی ، حضرت علی المرتضی اور حضرت زید بن ثابت طِی المرتضی کو مقرر فرمایا تا کہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی بروفت ممکن ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص طِلْحَفِهٔ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق طِلْعَنْ جمعہ کے روز خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا۔
حضرت ابو بکرصدیق طِلْعَنْ جمعہ کے روز خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اور فرمایا۔
''جب کل کا دن آئے تو اونٹوں کے صدقات یہاں حاضر کر
دینا ہم اسے تقسیم کریں ہے اور میرے پاس کوئی بھی بلا اجازت
نہ آئے۔''

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بڑا جہا نے ہیں حضرت ابو بمرصدیق بڑالیڈ کی بات بن کر ایک عورت نے اپ شوہر سے کہا یہ کیل لوشاید اللہ عزوجل ہمیں بھی کوئی اونٹ دے دے۔ وہ آ دمی اگلے روز کیل لے کر آگیا۔ اس نے آپ بڑالیڈ اور حضرت عمر فاروق بڑالیڈ کو اونٹول کے درمیان داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے داخل ہو گیا۔ آپ بڑالیڈ نے جب اس شخص کو دیکھا تو دریافت کیا کہ تم بلااجازت یہال کیول آئے ہو اور اسے جھڑک دیا۔ بعد میں جب آپ بڑالیڈ اونٹول کی تقیم سے فارغ ہوئے تو اس شخص کو بلایا اور اس کوایک دیا۔ اونٹ ، اونٹ کا کجاوہ ، ایک دھاری دار کمبل اور پانچ دینار دیتے ہوئے اس سے معذرت طلب کی۔ حضرت عمر فاروق بڑالیڈ نے یہ و کی کرفر مایا۔

"ابو بکر ( بڑالیڈ )! کا عدل بے مثال ہے۔"

مجاہدین کی اخلاقی تربیت کا فیصلہ:

حضور نبي كريم مضيَّعَة كے زمانه ميں فوج كے محكمه كا با قاعدہ قيام عمل ميں نه

آیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق بیاتی کے زمانہ میں بھی بہی صور تحال تھی اور آپ بیاتی کے زمانہ میں بھی بہی صور تحال تھی اور آپ بیاتی نے بھی فوج کا با قاعدہ محکمہ قائم نہ کیا اور مملکت اسلامیہ میں پہلے فوجی محکمہ کی بنیاد حضرت عمر فاروق بڑائی کے زمانہ خلافت میں رکھی گئی۔

حضرت ابو بمرصدیق و التغیر کے زمانہ میں چونکہ فوج کا با قاعدہ کوئی محکمہ نہ تھا گر آپ و الغیر نے فوج کوئی وستوں میں تقسیم فرما رکھا تھا اور ہر دستے کے الگ لگ انچارج مقرر تھے جنہیں سپہ سالار کہا جاتا تھا جبکہ سالار اعلی حضرت خالد بن ولید و الغیر کی تقسیم قبائلی شکروں کی ولید و الغیر کی تقسیم قبائلی شکروں کی بنیاد پرتھی اور ہر لشکر کا ایک الگ جھنڈا ہوتا تھا جوان کی پہچان تھا۔ آپ و الغیر نے مجاد پر جائے وہ جنگی اصولوں سے واقفیت رکھتا ہوا ور دورانِ جنگ بچوں، بوڑھوں، جہاد پر جائے وہ جنگی اصولوں سے واقفیت رکھتا ہوا دورانِ جنگ بچوں، بوڑھوں، عورتوں اوران لوگوں کے ساتھ جو مقابلہ نہ کریں اخلا قیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں نقصان پہنچانے سے گریز کرے۔

حضرت ابو بمرصد ایق و الفین نے مجاہدین کی اخلاقی تربیت کی ذمہ داری جہاں خودا کھائی اور انہیں مختلف مواقع پر مختلف تصیحتیں کیس و ہیں آپ و الفین نے اپنے سالاروں کو بھی تختی سے ہدایات دیں کہ وہ اپنے مجاہدین کی حفاظت کا بھر پورا ہتما م کریں اور بلاسو ہے سمجھے انہیں موت کے منہ میں نہ دھکیلیں اور مجاہدین کو جنگی قواعد و ضوابط سے آگاہ کریں اور جو بھی مالی غنیمت ملے اس میں ان مجاہدین کو ان کا حصہ دیں اور ان کے ساتھ تحقی کی بجائے نرمی کا معاملہ روار کھیں۔

سامان حرب کی فراہمی کا فیصلہ:

حضرت ابو بمرصديق والغيزك نظام خلافت كاابهم امريه ب آب والنفذ

رون کے اور کی جہاں لئکر کے لئے مالی وسائل کا ہونا ضروری ہے جواب نے سے کہ جنگ میں جہاں لئکر کے لئے مالی وسائل کا ہونا ضروری ہے وہیں ان کے پاس سامان حرب کا ہونا بھی ضروری ہے بہی وجہ ہے کہ آپ جائی نے کا بدین کے لئے اونٹ وغیرہ خریدے، تلواریں اور نیزوں کا انتظام کیا تاکہ جب بھی کوئی لئکر کسی مہم پر روانہ کیا جائے اس کے پاس سامان حرب کی کی نہ ہو۔ آپ جائی نے بہا ہونا کے لئے ایک جواونٹ وغیرہ خریدے ان کے لئے ایک چراگاہ آپ جاگاہ کی جہاں ان اونوں کی تگہبانی کی جاتی تھی۔

حضرت ابو برصدیق برات بھی کی اشکر کوکسی مہم پر روانہ کرتے تو آپ براتین کی عادت کر یہ تھی کہ آپ براتین اس اشکر کے ساتھ کچے دیر سفر کرتے اور راستہ میں اشکر کے سالار کو اہم ہدایات دیتے۔ آپ براتین اشکر کے باس موجود سامان حرب اور سفری سہولیات کا بھی خصوصی خیال رکھتے سے اور مجاہدین کو ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتے ہے۔ ورسرے کے ساتھ رواداری اور بھائی چارے کا درس دیتے ہے۔ وائر کو چاہئے جس کے لئے حیات خضر علیا بیا ایک جی تھے۔ قبل وقت میں کر گئے وہ کام صدیق اکبر رہائین ا

**Q\_\_\_O** 

### الاسترابوبرصيين التقوي يقل

# دورِخلافت میں پیش آنے والے اہم امور

حضرت ابو بکرصد لی نالغیٰ کے زمانہ خلافت میں جواہم امور پیش آئے یا پھر وہ کام جوآب بلائیٰ کی دوراند کی کا ثبوت تصاور خدمت حلق پر بنی تصح ذیل میں ان کا تذکرہ مختصراً کیا جارہا تا کہ قار کمین کے لئے ذوق کا باعث بنیں۔

### آج بیلوگ ہم سے زیادہ فضیلت لے گئے:

حفرت عمر فاروق وظائفتہ سے مردی ہے فرماتے ہیں میں حفرت ابو بکر صدیق وظائفتہ سے مردی ہے فرماتے ہیں میں حفرت ابو بکر صدیق وٹائفتہ جہاں سے گزرتے لوگوں کو السلام علیکم کہتے۔ اس دوران لوگ آپ وٹائفتہ کو جواب میں السلام علیکم ورحمته الله وبرکاته کہتے۔آپ وٹائفتہ نے مجھے خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

### تم سے ہر عبسی احجما ہے:

حضرت ابو بکر صدیق و النظام ایک مرتبه معمول کے مطابق جب الشکر کوکسی مہم پر روانہ کرنے لگے تو مقام جرف پر جہال الشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا تشریف لے گئے اور آپ والنظام جب لشکر کا معائنہ کرتے ہوئے بنی فزارہ کے پڑاؤ ہیں بہنچے تو سب نے کھڑے ہو کہ مرحبا کہا۔ آپ والنظام کیا۔ آپ والنوں نے کھڑ وں پرخوب جڑھتے کے جوانوں نے عرض کیا اے مسلمانوں کے خلیفہ! ہم لوگ گھوڑوں پرخوب جڑھتے

بیں آپ بڑائیڈ ہمارا حجنڈا ہمارے ساتھ کردیں۔ آپ بڑائیڈ نے فرمایا۔
''اللہ عزوجل تمہاری ہمت کو بڑھائے گرتمہیں لشکر کاعلم نہیں
دیا جا سکتا کیونکہ وہ تو ہوجس کو دیا جا چکا ہے۔''

حضرت ابو بکر صدیق بنائٹیڈ کی بات سن کر ایک شخص نے کہا ہم بنوعبس سے اچھے ہیں۔ آپ بنائٹیڈ نے سے جھڑ کا اور فر مایا۔

"مم سے ہرمبنی اچھاہے۔"

میں ابو بکر (طالتہ: ) ہوں:

حضرت ابوبکر صدیق برالینی کے زمانہ میں اگر چہ بدعات کا روائ نہ ہوا تھا
گر پھر بھی آپ بڑائی کئی کو خلاف شرع کوئی عمل کرتا دیکھتے تو اسے جھڑک دیتے
تھے۔ ایک مرتبہ آپ بڑائی کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت کی سے بات نہیں کرتی۔
آپ بڑائی نے اس کی وجہ بوچھی تو بتایا گیا کہ وہ عورت خاموش حج کا ارادہ رکھتی
ہے۔ آپ بڑائی اس عورت کے پاس خودتشریف لے گئے اور فرمایا۔
"تو جاہلیت کے رہم ورواج کو فروغ دے رہی ہے اور اسلام
میں اس کی اجازت ہر گزنہیں ہے تم اپنی اس حرکت کورک کر
دواور بات کیا کرو۔"

اس عورت نے بوجھا آپ طابقۂ کون ہیں جو مجھے سمجھاتے ہیں؟ آپ طابقۂ نے فرمایا میں ابو بکر (طابقۂ ) ہوں۔

خدمت خلق كاجذبه

حضرت ابو بکرصدیق طافت میں مطیقہ سے تو آپ طاف کے زمانہ خلافت میں ایک بوڑھی جو مدینہ منورہ کے نواح میں مقیم تھی اور اس کی بینائی جا چکی تھی گھر

کے معمولی کام کرنے ہے بھی عاجز تھی۔ آپ طالبی کو جب اس بوڑھی عورت کے متعلق خبر ہوئی تو آپ طالبی اس بوڑھی عورت کے متعلق خبر ہوئی تو آپ طالبی اس کے گھر کے کام خاموشی ہے کر دیتے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی تھی۔

روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق طالغیّا کو اس بوڑھی نابینا عورت کے متعلق پیۃ چلا تو آپ طالعیٰ نے سوچا میں اس بوڑھی عورت کے گھر کی صفائی ستقرائی کر دوں اور اس کے کھانے کا پچھا نتظام کر دوں چنانچہ آپ بنائیڈ اس مق**صد** کے لئے اس بوڑھی عورت کے گھر پہنچے مگر جب وہاں پہنچے تو گھر صاف ستھرا تھا اور ہر چیز انتہائی سلیقہ ہے اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ آپ جائٹیڈ نے یانی کا گھڑا دیکھا تو وہ بھی یانی سے بھرا ہوا تھا۔ آپ طالفنڈ نے اس بوڑھی عورت سے بوچھا تمہارے گھر کے کام کون کرتا ہے؟ وہ بولی مجھے اس کاعلم نہیں البتہ کوئی شخص صبح سوہرے آتا ہے اور میرے گھر کی صفائی کرتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے اور مجھے کھانا کھلا کر واپس جلا جاتا ہے۔ آپ بڑائٹر نے اس بوڑھی عورت کی بات سنی تو ارادہ کیا ہیں اس بارے میں آگاہی حاصل کروں کہ وہ شخص کون ہے جو صبح سورے آ کر اس بوڑھی عورت کے گھر کے کام کرتا ہے چنانجہ اس مقصد کے لئے آپ بنالغیز اسکلے ون نمازِ فجر کے بعد اس عورت کے گھرینیجے تا کہ دیکھیں کہ وہ کون ہے جو اس بوڑھی عورت کے گھر کے کام کرتا ہے مگر آپ طالفؤ نے حسب معمول گھر میں صفائی دیکھی اور گھڑا بھی یانی ہے بھرا ہوا تھا۔ آپ طالعنی نے خود ہے کہا میں کل نماز فجر سے قبل ۔ آؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کون شخص ہے؟ پھر آپ طبائیڈ ایکلے دن نماز فجر سے قبل بی اس بوڑھی عورت کے گھر تشریف لائے اور ایک کونے میں حجیب کر بین گئے۔ پھر آپ ولائٹ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق طالبنے انتہائی خاموش کے ساتھ آئ

اور انہ وں نے گھر کی صفائی کی۔ پھر گھڑا پانی سے بھر کرلائے اور اس بوڑھی عورت کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے اور خاموثی سے وہاں سے واپس چلے گئے۔ آپ بٹائٹیڈ نے جب بیمنظر دیکھا تو فر مایا۔

''اللہ کی قشم! ابو بکر (طالغیٰہ) ہے۔ سبقت لے جانا ممکن نہیں۔''
حضرت انیسہ طالغیٰہ ہے مروی ہے فرماتی ہیں قبیلہ کی بائدیاں اپنی بکریاں
حضرت ابو بلرصدیق طالغیٰہ کے پاس لاتیں اور آپ طالغیٰہ ان سے فرماتے۔
حضرت ابو بلرصدیق طالغیٰہ کے باس لاتیں اور آپ طالغیٰہ ان سے فرماتے۔
''کیاتم پسند کرتی ہو کہ میں تمہاری بکریوں کے دودھ دوہوں
جدیما کہ عفراط الغیٰہ کا بیٹا دوہا کرتا تھا؟''

روایات میں آتا ہے حضرت ابو برصدیق والین کارباری کیاظ سے کپڑے
کی خجارت کرتے تھے اور آپ والین کے پاس ایک بریوں کا ربوڑ بھی تھا جے آپ
ویائی خابفہ بننے سے پہلے چرانے لے جاتے تھے اور ان کا دودھ بھی خود دو ہے
سے اس دوران آپ والین آپ فیلے کی بریوں کا دودھ بھی دوہا کرتے تھے۔
جب آپ والین خلیفہ مقرر ہوئے تو قبیلہ کی ایک جاریہ خاتون نے آپ والین نے
جب آپ والین خلیفہ مقرر ہوئے تو قبیلہ کی ایک جاریہ خاتون نے آپ والین نے
کہا اب آپ والین بریوں کے دودھ نہیں دو ہیں گے۔ آپ والین نے
فرمایا۔

'' وقتم ہے اس ذات کی جس کے تبضہ میں میری جان ہے میں اب بھی تمباری بکریوں کا دورہ دوہا کروں گا۔'' اب بھی تمباری بکریوں کا دورہ دوہا کروں گا۔'' چنانچے حضرت ابو بکر صدیق خاتیٰ و روزانہ بلاناغدان بکریوں کا دورہ دوہے اور بھی بھی اس جاریہ خاتون ہے پوچھتے کہ دودہ میں جھاگ رہنے دوں یا نہیں؟ وہ جس طرح کہتی آپ جائیٰ اس طرح کرتے۔

#### المناسر الوبرصيات المناس المنا

## کیاتم رومیوں کی پیروی کرتے ہو؟:

حضرت عقبہ بن عامر بنائن سے مروی ہے فرماتے بیں کہ حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عربیل بن حسنہ دی الفام نے بریدہ کے ذریعے شام کے والی کا سر قلم کر کے حضرت ابو برصد بق دی تی خدمت میں روانہ کیا۔ آپ بنائن نے ان کے اس فعل کونا پند کیا۔

حضرت عقبہ بن عامر بڑگائی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے مسلمانوں کے خلیفہ! اگر ہم اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا۔ کے خلیفہ! اگر ہم اس کے ساتھ بیدنہ کرتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ یہی سلوک کرتا۔ آب دلائین نے فرمایا۔

''کیاتم رومیوں کی پیروی کرتے ہوآئندہ کسی کا سرقلم کر کے بوآئندہ کسی کا سرقلم کر کے بول نہ بھیجنا ہمیں افتداء کے لئے قرآن اور صدیث ہی کافی بیں۔''

#### امررسول الله يضيئيكم كى مخالفت كاخوف:

حضرت زید بن ارقم و بی است مروی ہے فرماتے ہیں حضرت ابو برصدین والنظ نے پانی کا محاس طلب فرمایا۔ آپ والنفی کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں پانی اور شہد تھا۔ آپ والنفی نے اس برتن کواپنے ہاتھ میں لیا اور رونا شروع کر دیا۔ مجھ دیر بعد جب آپ والنفی نے اپنا چبرہ پو نچھا تو صحابہ کرام وہی اُنٹیم نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ والنفی نے فرمایا میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم سے دونے کی وجہ دریافت کی۔ آپ والنفی نے فرمایا میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم سے کہ مراہ تھا میں نے دیکھا کہ آپ سے بی بیاں سے کی چیز کو دفع فرما دے تھے۔ میں نے حضور نبی کریم سے بیان سے دریافت کیا تو آپ سے بی چیز کو دفع فرما

# الروائد الروائد المرائد المرائ

دنیانے میری طرف ماتھ بڑھایا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ ہٹ! تو مجھ سے دور بوجا۔ میں بھی اس ڈر سے کہ ہیں پانی اور شہد کی وجہ دنیا مجھے نہل جائے اور میں امررسول اللہ منظامینی کی مخالفت کر ہیٹھوں۔

#### وظيفه مقرر كيا جانا:

حضرت ابو بمرصدیق طالعین منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد کسی قشم کا کوئی وظیفہ یا تنخواہ نہ لیتے تھے بلکہ خلیفہ بننے سے قبل کیڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور خلیفہ بننے کے بعد بھی اپنی گزر بسر کے لئے ای پیٹے کو اختیار کئے رکھا اور ایک دن آپ نالنئز کیڑا کندھے پر اٹھائے مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق اورحضرت ابوعبيده بن الجراح رخى أنتئ سے ملاقات ہوگئی۔حضرت عمر فاروق بنائنية نے يو حيما آپ رائنين كہاں جارہے ہيں؟ آپ رظافئة نے فرمايا ميں بازار تجارت کے لئے جا رہا ہوں تا کہ اپینے اہل وعیال کے کھانے کا بندوبست كرسكوں۔حضرت عمر فاروق بٹائٹیؤ نے عرض كيا آپ بٹائٹیؤ مسلمانوں کے معاملات كے بكہان بي اس كے آپ بنائن اينے الے كھ وظيفہ بيت المال سے مقرر فرما لیں تا کہ آب بنائیز مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کے معاملات احسن انداز میں نبثا عمیں چیانچہ اس واقعہ کے بعد حضرت عمر فارو**ق، حضرت علی المرتضٰی می منتخ**م اور دیگر ا کا برصحابہ کرام بنی انتیا کی مشاورت سے آب بٹائنے کا وظیفہ تین سو درہم ماہوارمقرر کرو ہا گیا۔

حضرت عروہ والنفیز سے مروی فرماتے ہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق والنفیز میں ہے حضرت ابو بکر صدیق والنفیز جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ والنفیز نے اپنا تمام مال اسباب بیت المال میں جمع کروا دیا اور فرمایا۔

''میں اس مال کے ذریعے تجارت کرتا تھا اور اس کے ذریعے اسے اہل وعیال کا رزق تلاش کرتا تھا اب جب میرا وظیفہ مقرر کردیا گیا ہے تو مجھے اس مال کی کچھ ضرورت نہیں۔''

#### وراثت كافيصله:

## بيرشرف حضورني كريم النياييم كو حاصل هي:

# الويرس والمائي فيصل المعالي ال

#### تركه كافيصليه:

حضرت ابوبکر صدیق طانین کی خدمت میں ایک نانی اور ایک دادی نے اپنا ترکہ حاصل کرنے کی درخواست کی۔ آپ رٹائین نے نانی کوتر کہ دلا دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن سہل انصاری وٹائین نے عرض کیا اے مسلمانوں کے خلیفہ! آپ رٹائین نے نانی کوتر کہ دلا دیا حالانکہ اگر نانی مرجائے تو اس کی جائیداد میں اس کی نوائی وارث نہیں ہوتی۔ آپ رٹائین نے حضرت عبدالرحمٰن بن سہل انصاری وٹائین کی بات من تو وہ ترکہ نانی اور دادی دونوں میں برابر تقسیم کروا دیا۔

#### سب سے بڑھ کرمنصف:

حضرت عمر فاروق ر المنظون کے دور خلافت میں کچھلوگوں نے کہا کہ ہم نے حضور نی حضرت عمر فاروق ر النظون سے زیادہ بڑھ کر منصف کسی کونہیں دیکھا اس لئے حضور نی کریم مضفی کی میں۔حضرت عوف بن مالک کریم مضفی کی بعد آپ ر النظون سب سے زیادہ افضل ہیں۔حضرت عوف بن مالک ر النظون نے ان کی بات می کر فرمایا تم جموث ہو لئے ہو۔حضرت عمر فاروق ر النظون نے حضرت عوف بن مالک ر النظون کی بات کی تا کید کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت عوف بن مالک ر النظانی کی بات کی تا کید کرتے ہوئے فرمایا۔ دمنر میں مالک ر النظانی کی میں ایسے گھر کے متح اور میں اپنے گھر کے متح اور میں اپنے گھر والوں کے لئے اون سے نیادہ باکیرہ تھے اور میں اپنے گھر والوں کے لئے اون سے نیادہ باکہ دراہ ہوں۔"

#### وظیفه کم کرنے کا فیصلہ:

حضرت ابو بمرصد لی داننی خلیفہ سنے اور آپ دانائی کا وظیفہ مقرر کیا گیا جو اتنا تھا کہ آپ دلائی اس سے اپنے گھر کا گزربسر بمشکل کر سکتے ہتھے۔ ایک مرتبہ

# الانتسار الوبرصيان فيصل المعلق المعلق

آپ را ان ای المیہ نے علوہ کھانے کی فرمائش کی تو آپ برا انٹیڈ نے اپی اہلیہ ہے کہا میرے پاس ای رقم نہیں کہ میں تہماری فرمائش پوری کرسکوں۔ اہلیہ نے اس دن کے بعد آپ را ای رقب ان کے بعد آپ را انٹیڈ کے وظیفہ میں سے کچھ رقم بچانا شروع کر دی اور جب ان کے پاس اتنی رقم ہوگئی کہ وہ علوہ پاسکیں تو انہوں نے وہ رقم آپ جائیڈ کو دی اور کہا اس سے علوے کے لئے سامان خرید لا کمیں۔ آپ را انٹیڈ نے پوچھا تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی ہے اور میرا وظیفہ اس کی ہرگز اجازت نہیں ویتا کہ میں علوہ لیکوں۔ اُہلیہ نے آپ را انٹیڈ کو بتایا کہ میں آپ را انٹیڈ کے وظیفہ سے آئی رقم ہر ماہ بیاتی رقم ہر ماہ بیاتی رہی ہوں اور یہ بیت کے میں آپ را انٹیڈ نے وظیفہ سے آئی رقم ہر ماہ بیاتی رہی ہوں اور یہ بیت کے میں آپ را انٹیڈ نے وظیفہ سے آئی رقم ہر ماہ بیاتی رہی ہوں اور یہ بیت کے میں آپ را انٹیڈ نے وظیفہ سے آئی رقم ہر ماہ بیاتی رہی ہوں اور یہ بیت کے میں آپ را انٹیڈ نے فرمایا۔

"الله عزوجل نے مجھے مسلمانوں کے اموال کا بھہبان بنایا ہے اور مجھے علم نہ تھا کہ میں بیت المال سے اتنی رقم زیادہ لے رہا تھا کہ علوہ لیکا سکتا۔"

اس کے بعد حضرت ابو بکرصدیق طالغین نے اپنے وظیفہ میں کمی کروا دی۔

### حرام كالقمدنه كهانے كافيصله:

حضرت زید بن ارقم فران نظام موری ہے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق مختلفظ کے پاس ایک غلام تھا جو آپ را انتخا کے لئے غلہ وغیرہ خرید کر لاتا تھا اور آپ را انتخا کے دیگر امور سرانجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ غلام رات کے وقت آپ را انتخا کے یاس کھانا لایا۔ آپ را انتخا نے اس کھانے سے ایک لقمہ لیا۔ غلام نے عرض کیا آپ را انتخا نے آج مجھ سے دریا فت نہیں کیا کہ میں یہ کھانا کہاں سے لایا ہوں؟ آپ را انتخا نے آج مجھ سے دریا فت نہیں کیا کہ میں یہ کھانا کہاں سے لایا ہوں؟ آپ را انتخا ایسا بھوک کی وجہ سے ہوا اور تم مجھے بتاؤ تم یہ کھانا کہاں سے لائے ہو؟ آپ را انتخا کی ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے وہ غلام بولا آج میرا گزرزمانہ جا ہلیت کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے وہ غلام بولا آج میرا گزرزمانہ جا ہلیت کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے وہ غلام بولا آج میرا گزرزمانہ جا ہلیت کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے وہ غلام بولا آج میرا گزرزمانہ جا ہلیت کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے وہ غلام بولا آج میرا گزرزمانہ جا ہلیت کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے وہ غلام بولا آج میرا گزرزمانہ جا ہلیت کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے دونا غلام بولا آج میرا گزرزمانہ جا ہلیت کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے دونا غلام بولا آج میرا گزرزمانہ جا ہلیت کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے دونا خور کیا گھانے کے ان لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے دونا کھانے کے دونا کو کھانا کہاں سے ہوا جن کے دونا کھانا کہاں سے ہوا جن کے دونا کیا کہانا کیا گھانا کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی کھانا کیا کہاں کے دونا کو کھانا کیا کہانا کے دونا کیا کہانا کیا کہانا کے کہانا کیا کہانا کے دونا کو کھانا کیا کہانا کے دونا کی کھانا کیا کو کھانا کے دونا کیا کہانا کے دونا کیا کہانا کے دونا کو کھانا کے دونا کے دونا کے دونا کو کھانا کیا کہانا کے دونا کر دونا کے دونا کے دونا کو کھانا کیا کہانا کے دونا کو کھانا کو کھانا کر دونا کے دونا کے دونا کو کھانا کیا کے دونا کو کھانا کر دونا کے دونا کو کھانا کیا کہانا کے دونا کو کھانا کیا کہانا کے دونا کو کھانا کیا کے دونا کو کھانا کے دونا کو کھانا کے دونا کو کھانا کے دونا کو کھانا کے دونا کو کھانا کے دونا کو کھانا کے دونا کے

النے میں نے ایک مرتبہ منتر کیا تھا اور انہوں نے جھے اس کے عوض کچھ دیے کا وعدہ کیا تھا۔ آج میں ان لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان کے بال شادی تھی اور انہوں نے جھے میرے اس منتر کے عوض کھانا دے دیا۔ میں نے وہ کھانا لیا اور آپ بڑائٹوڈ کے پاس حاضر ہو گیا اور یہ وہی کھانا ہے جو ان اوگوں نے مجھے دیا تھا۔ آپ بڑائٹوڈ کے پاس حاضر ہو گیا اور یہ وہی کھانا ہے جو ان اوگوں نے مجھے دیا تھا۔ آپ بڑائٹوڈ کے اپنے ناام کی بات می تو حلق میں انگلی ڈال کروہ لقمہ باہر نکال دیا۔ لوگوں نے آپ بڑائٹوڈ نے فرمایا۔ آپ بڑائٹوڈ نے فرمایا۔ آپ بڑائٹوڈ نے فرمایا۔ میں نہ حضور نبی کر میں میں ہو تھی ہونا ہے جس کی برورش حرام

"میں نے حضور نبی کریم سے بھی ہوئی تو اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے کے ایک لقمہ سے بھی ہوئی تو اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور مجھے بیاند بیٹہ لاحق ہوا کہ اگر بیمیر القمہ میرے معدہ میں چلا جاتا تو میراجسم اس سے پرورش باتا۔"

حضرت محد بن سیرین و النیز فرماتے ہیں میں سوائے حضرت ابو بمرصدیق والنیز کے کسی کونہیں جانتا جس نے کھانے سے تے کی ہو جسے کھایا ہو۔ ایک مرتبہ آپ والنیز نے کھانا کھایا اور تے کر دی۔ پھر آپ والنیز نے دریافت فرمایا ہے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ والنیز کو بتایا گیا یہ کھانا ابن نعمان لائے ہیں۔ آپ والنیز کو بتایا گیا یہ کھانا ابن نعمان لائے ہیں۔ آپ والنیز کو بتایا گیا یہ کھانا ابن نعمان لائے ہیں۔ آپ والنیز کو بتایا گیا یہ کھانا ابن نعمان لائے ہیں۔ آپ والنیز کو بتایا گیا یہ کھانا ابن نعمان لائے ہیں۔ آپ ویل کھانا۔

''تم لوگوں نے مجھے ابن نعمان کی کہانت کا مال کھلا دیا۔'' حدیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لینا:

حفرت عبداللہ بن عباس فیلی اسے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صد این جائے ہیں حضرت ابوبکر صد این جائے منبر نبوی پرتشریف لائے اور اللہ عزوجل کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی کریم میں جائے ہیں درود وسلام بھیجا پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اس جگہ رکھے جس

جگہ حضور نی کریم ﷺ منبر پرتشریف فرما ہوتے تھے اس کے بعد فرمایا حضور نی کریم ﷺ اس جگہ تشریف فرما تھے اور حضور نبی کریم ﷺ نے آیت ذیل کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

> يَايَهَا الَّذِينَ امْنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرَّكُمْ مَنْ ضَلَّ الدِّينَ امْنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرَّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِرَاهْتَدَيْتُمْ

کوئی قوم الیی نہیں گزری جس میں خلافِ شرع بات نہ کی جاتی ہواور
اس میں قباحت کا ارتکاب کیا جاتا ہواور بیقوم اس فساد کو دور نہ کرے اور نہ ہی اس
پر انکار کرے مگر اللہ عزوجل حق پر ہے وہ ان کو گرفتار کرے سزا دے اور ان کی
دعاؤں کورد کرے۔ اس کے بعد آپ جائی ڈیٹی نے اپنی دوانگیوں دونوں کا نوں میں
ڈال دیں اور فرمایا۔

''اگر میں نے حضور نبی کریم مطابقی سے بیہ حدیث نہ می ہوتو میرے دونوں کان بہرے ہوجا کیں۔'' اسراف اورفضول خرجی ہے پر ہیز:

ایک مرتبہ یمن کا بادشاہ اپنے شاہانہ لباس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق طالعیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے جب آپ طالعیٰ کوصرف دو جا دروں میں المبوس دیکھا تو وہ آپ طالعیٰ کی صادگ دیکھ کر حیران رہ گیا اور فاخرانہ لباس اتار کر میں سادگی افتیار کرلی۔

حضرت ابو بکرصدیق بران اسراف اور فضول خرجی کے بارے میں سوچنے بھی نہ سے اور تن و هانینے کے لئے جب نیالباس بیت المال سے حاصل کرتے تھے تو پرانالباس بیت المال میں جمع کرا دیتے۔

# الاست ابوبرص ميان تايك فيسل

#### اینے کام خود کرنے کا فیصلہ:

حضرت ابو بمرصد إلى نالنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَم خود كرتے تھے بلكہ دوسروں كى بھى خدمت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ دوران سفر اگر گھوڑ ہے کی لگام ہاتھ سے جھوٹ جاتی تو خود ہی گھوڑے سے اتر کرلگام تھامتے۔منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد بھی آپ بنائٹنز کے بجز وانکساری میں کوئی کمی نہیں آئی اور آپ بنائٹنز نے اپنے کام خود كرنے كا فيصله كيا جواس بات كى عكاس كرتا ہے كه حكمران درحقيقت عوام كے خادم ہوتے ہیں نہ کہ عوام ان کی خادم ہے کہ ان کے کام سرانجام دے۔

#### طبیعت کا عجز وانکسار:

حضرت ابو بمرصديق طالفيظ جب منصب خلافت يرفائز موئة وجب بهى تحمی مہم کے لئے کشکر کوروانہ کرتے تو پیادہ اس کشکر کو چھوڑنے مدینہ منورہ کی سرحد تک جاتے تھے اور جب لوگ حضور نبی کریم مضے وائٹین ہونے کی وجہ سے عزت واحترام ہے پیش آتے تو آپ بڑاٹنؤ؛ فرماتے کہ لوگوں نے مجھے بہت بڑھا ویا ہے۔ پھرآپ رہن اللہ عزوجل کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے۔ "اے اللہ! تو میرے حال سے واقف ہے اور میں اینے حال کولوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اے اللہ! پیہ مجھ سے حسن ظن ر کھتے ہیں تو ان کے حسن ظن کو قائم رکھنا اور میرے گنا ہوں کو بخش دینا اورلوگول کی اس تعریف پرمیرا مواخذه نه کرنا۔'' حضرت ابو بكرصديق منافقة كے بحز و انكساري كي انتهاء بيھي كه آپ منافقة اینے تفس کا محاسبہ خود کرتے تھے اور اللہ عزوجل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے این نفس پر ناراضگی کا اظهار کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ عز وجل اس شخص کو امن

# النستة الوبرات ميال أنسال المنافق المن

میں رکھتا ہے جواللہ عزوجل کی رضا کے لئے اپنے نفس سے ناراض ہوتا ہے۔ امت کی نجات کا ذریعہ:

روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق طلعنظ ، حضرت ابو بکر صدیق طلعظ کا معلم سے یہ جاتا ہے۔ کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا۔

> "اے خلیفہ رسول میں گئے ہے؟ کیا یہ حیرائلی کی بات نہیں میرا گزر عثمان (طابقی کے پاس سے ہوا اور میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔"

حضرت ابو بمرصدیق و النفی نے حضرت عمر فاروق و النفی کا ہاتھ بکڑا اور حضرت عثمان فی و النفی کا ہاتھ بکڑا اور حضرت عثمان فی حضرت عثمان فی حضرت عثمان فی و النفی نے حضرت عثمان فی و النفی سے دریافت کیا۔

"تہارے پاس تہارے بھائی عمر (طالعین) آئے اور تم نے انہیں ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تہ ہیں ایسا کرنے پرکس چیز نے آمادہ کیا ہے؟"

حضرت عثمان عنی والنیز نے عرض کیا۔

"ا عظیفدرسول مطابع الم من نے ایسانہیں کیا۔"

حضرت عمر فاروق طالفن نے فرمایا۔

"قشم ہے اس خداکی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہے ہم نے ایسا ہی کیا ہے اور تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔"
دیا۔"

حضرت عثمان غنى وللغنظ نے حضرت عمر فاروق وللغظ بى بات س كر فرمايا۔

"مجھے آپ بنائیڈ کے گزرنے کی ہر گزخبر نہ ہوئی اور نہ ہی مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ بنائیڈ نے مجھے سلام کیا ہے۔"
معلوم ہوا کہ آپ بنائیڈ نے مجھے سلام کیا ہے۔"
حضرت ابو بمرصدیق بنائیڈ نے فرمایا۔

''تم سی کہتے ہواللہ عزوجل کی شم! تمہارے متعلق میرایہ خیال تھا کہتم کسی سوچ میں گم ہے جس کی وجہ سے تم نے عمر (جلائیۂ) کھا کہتم کسی سوچ میں گم ہے جس کی وجہ سے تم نے عمر (جلائیۂ؛) کے سلام کا جواب نہیں دیا۔''

حضرت عثمان عنی و النین نے حضرت ابو بکر صدیق و النین کی بات می تو کہا۔
''امیر المونین! آپ و النین درست کہتے ہیں میں حضور نبی کریم
سے النین کے وصال کی وجہ ہے پریشان ہوں اور اس سوچ میں گم
تقا اس است کی نجات کے بارے میں میں حضور نبی کریم
سے کھے عمر فاروق و النین کے گزرنے اور ان کے سلام کرنے
سے مجھے عمر فاروق و النین کے گزرنے اور ان کے سلام کرنے
کے متعلق کچھ خبر نہ ہوئی۔''

حضرت ابو بكرصديق طالفظ نے فرمايا۔

'' حضور نبی کریم میضائی آنے فرمایا ہے جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کرلیا جو کلمہ میں نے اپنے چچا کو پیش کیا تو اور انہوں نے اسے رد کر دیا پس وہی کلمہ میری امت کی نجات کا ذریعہ ہے۔' حضرت عثمان غنی مزالتی ہے دریا فت کیا وہ کلمہ کون سا ہے؟ حضرت ابو بمر صدیق مزالتی شائے نے فرمایا۔

" گواہی دینا اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور

نی کریم مضاعظ الله عزوجل کے رسول اور بندے ہیں۔'

#### قلعه یجه بی کمحوں میں مسمار ہو گیا:

حضرت ابو بمرصد بق وظائفی نے اپنے دورِ خلافت میں جب دومیوں کے خلاف اشکر اسلام کو حضرت ابوعبیدہ بن الجراح وظائفی کی قیادت میں روانہ کیا تو آپ وظائفی نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح وظائفی کو صححت کی کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم کلمہ طیبہ پڑھ کرنعرہ تکبیر بلند کرنا اللہ تمہاری اس مشکل کوحل کر دے گا چنانچہ جب لشکر اسلامی نے رومی لشکر کا محاصرہ کیا تو وہ قلعہ بند ہو گئے اور کئی روز گزر نے کے بعد بھی قلعہ فتح نہ ہوا۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح وظائفی کو المرائح وظائفی کو المرائح وظائفی کا فرمان یاد آیا حضرت ابوعبیدہ بن الجراح وظائفی نے کلمہ طیبہ پڑھا اور نفرہ تکبیر بلند کیا۔ قلعہ کے اندر ایک زلزلہ بر پا ہوگیا اور پورا قلعہ بچھ ہی کھوں میں نعرہ تھی۔

#### ذميوں كے ان كے حقوق دينے كا فيصله:

مور خین لکھتے ہیں حضرت ابو برصدیق بالیڈ نے حضور نبی کریم سے ایک وصیت کے مطابق ذمیوں کے حقوق کی بھی حفاظت فرمائی۔ آپ بڑائیڈ نے مختلف مہمات پر لشکر اسلام کو بھیجتے ہوئے سالار لشکر کو نفیحت کی کہ وہ ان کے گر ہے اور عبادت گاہوں کو منہدم نہ کریں اور ماسوائے اشد ضرورت کے جب وہ ان میں قلعہ بند ہوجا کمیں انہیں نقصان نہ پہنچا کمیں۔ ان کے تبواروں کے موقع پر ان کو رسومات کی ادائیگی پرکوئی پابندی نہ لگا کمیں۔ آپ بڑائوڈ نے جزیہ کی شرا لط بھی نہایت آسان کی ادائیگی پرکوئی پابندی نہ لگا کمیں۔ آپ بڑائوڈ نے جزیہ کی شرا لط بھی نہایت آسان کی اور وہ ذمی جو معذور اور نادار تھے ان کی کفالت کا ذمہ بھی بیت المال کے کھیں اور وہ ذمی جو معذور اور نادار تھے ان کی کفالت کا ذمہ بھی بیت المال کے

ذريع تفايه

#### پھر بھی تو نے ان دیناروں کو جمع کیا:

حضرت صبیب بن حمزہ جیات ہے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت ابو بھر صدیق طِلات جیب سے ایک صدیق طِلات کے ایک بیٹے کا وقت وفات جب قریب آیا تو وہ نگاہِ بجیب سے ایک تکیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ طِلات سے کہا آپ طِلات کی طرف و میکیہ اٹھایا تو اس کلا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے وہ تکیہ اٹھایا تو اس تکیہ آپ طِلات کی ایک ہوئی نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور آپ طِلاتی ان اللہ وانا الیہ راجعون پڑھتے رہے اور فر مایا۔

'' بجھے گمان ہے تیری کھال ان دیناروں کی سزا کو برداشت نہیں کرسکتی گر پھر بھی تو نے ان دیناروں کو جمع کیا اور انہیں خرج نہ کیا۔''

# مال تومحض گزارہ کی چیز ہے:

حضرت غفرہ بڑائیڈ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر بڑائیڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم سے بھائیڈ کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ بڑائیڈ کی خدمت میں بحرین کا مال پیش کیا گیا۔ آپ بڑائیڈ نے اعلان کروایا حضور نبی کریم سے بھائیڈ نے جس جس کا قرض اوا کرنا تھا وہ آئے اور اپنا قرض لے جائے یا پھر حضور نبی کریم سے بھائیڈ نے اگر کسی کو عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا تو وہ بھی آئے اور مجھ سے وہ مال وصول کر لے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑائیڈ آئے اور انہوں نے کہا حضور نبی کریم سے بھائے نے مجھ سے فرمایا

تھا میرے پاس جب بحرین کا مال آئے گا تو میں تمہیں تین مرتبہ اتنا آنا دوں گا اور چھا انہوں نے اپ دونوں ہاتھوں کو ملا کر بتایا۔ آپ بڑاتھؤ نے فر مایا تم اٹھو اور خود لیے لیے لیے لیے چھرا اور اس میں پانچ سو درہم تھے۔ آپ بڑاتھؤ نے فر مایا انہیں مزید ایک بزار درہم کی اور انہوں نے ایک لیک کیرا اور اس میں پانچ سو درہم تھے۔ آپ بڑاتھؤ نے فر مایا انہیں مزید ایک بزار درہم کی کر دے دو اور کے بعد آپ بڑاتھؤ نے لوگوں میں دس دس در ہم تقسیم کے اور فر مایا یہ تو وعدہ پورا ہور ہا ہے جو حضور نبی کریم سے تھے ہے لوگوں کے ساتھ کیا تھا اور پھر جب اگلے سال زیادہ مال آیا تو آپ بڑاتھؤ نے میں میں درہم سب لوگوں میں تقسیم کے اور جب مال نبی گیا تو قلاموں میں پانچ پانچ درہم تقسیم کے۔ پچھلوگوں تقسیم کے اور جب مال نبی گیا تو قلاموں میں پانچ پانچ درہم تقسیم کے۔ پچھلوگوں نے عرض کیا مہاجرین اور انصار کا حق زیادہ ہے آپ بڑاتھؤ ان کی جا نب توجہ دیں؟ آپ بڑاتھؤ نے فر مایا ان کی نبی کا اجر اللہ عز وجل دے گا اور یہ مال تو محض گزارہ کی آپ براہتھیم کرنے دو۔

O.....O.....O

# عهد صديق طالنين كالمختصر جائزه

حضرت ابو برصد این برائین کی خلافت ابتداء سے ہی مشکلات سے دوچار رہی۔ آپ بڑائین نے اسلامی سلطنت کو متحکم کرنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور تمام فتنوں اور مرتدین کا خاتمہ کیا۔ حضور نبی کریم مین بیٹے آپ بڑائین نے ان کی سرکوبی کے بغاوت کی اور ان کے سردار بادشاہ بن بیٹے آپ بڑائین نے ان کی سرکوبی کے لئے مہمات روانہ کیس۔ یہ آپ بڑائین کی معاملہ بہی اور دینی و ساسی بصیرت تھی کہ آپ بڑائین نے کچھ ہی عرصہ بیں ان تمام فتنوں اور خطرات کا سد باب کیا جس سے آپ بڑائین نے کچھ ہی عرصہ بیں ان تمام فتنوں اور خطرات کا سد باب کیا جس سے دین اسلام کوخطرات لاحق تھے۔

حفرت ابو بکر صدیق و النیز نے اسپے مختصر دورِ خلافت میں ذمیوں اور محکوموں کے ساتھ انسانی رواداری کا منفر د درس دیا۔ آپ و النیز نے ذمیوں اور محکوموں سے متعلق حضور نبی کریم میر میر میر است پر عمل کیا اور ان کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ چیرہ کے عیسائیوں سے جب معاہدہ ہوا تو تھم دیا کہ ان کی عبادت گاہوں اور گھا۔ چیرہ کے عیسائیوں نے جب معاہدہ ہوا تو تھم دیا کہ ان کی عبادت گاہوں اور گرجوں کو بچھ نقصان نہ پہنچایا جائے اور ان کے ایسے قلعوں کو بھی نہ گرایا جائے جنہیں بیضرورت کے وقت وشمن کے مقابلے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے جنہیں بیضرورت کے موقع پر جب عیسائی صلیب کا جلوس نکالنا چاہیں تو انہیں ہرگز نہ نہ بی تبواروں کے موقع پر جب عیسائی صلیب کا جلوس نکالنا چاہیں تو انہیں ہرگز نہ

حضرت ابو بمرصدیق خالینی کی رواداری اور حسن سلوک کی بدولت بے شار لوگ وائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ خالین جب بھی کوئی کشکر روانہ کرتے تو ایخ سالاروں کو تھم ویتے کہ وہ محکوموں کے حقوق کا خاص خیال رکھیں اور ان کی دل آزاری کا سبب بنے والا کوئی کام نہ کریں۔ اگر کوئی محکوم جزید اوا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو جزید معاف کر دیا جائے اور اگر کوئی محتاج ہے تو اس کی کفالت بیت المال کے ذمہ لگائی جائے۔

حضرت الوبرصديق بنائية نے ذميوں اور محکوموں كے حقوق واضح كركے يہ ثابت كرويا دين اسلام كى بنياد بھائى چارے اور روادارى پر ہے اور مسلمان ظلم كے صريحا خلاف ہيں۔ آپ بنائية تعليم اسلام كے زندہ پيكر اور اخلاق نبوى سفائية كى زندہ تصويت يہ ہے كہ سوا دو كى زندہ تصويت يہ ہے كہ سوا دو سال كے اس قليل عرصہ ميں آپ بنائية نے دور خلافت كى اہم خصوصيت يہ ہے كہ سوا اللہ سال كے اس قليل عرصہ ميں آپ بنائية نے كوئى كام ايبا نہ كيا جوسنت رسول اللہ سفائیة كے خلاف ہو۔ آپ بنائیة نے اپ اس مختمر دور خلافت ميں ایسے كارنا ہے انجام دیئے جو بعد میں آپ والے خلفاء كے لئے مشعل راہ ثابت ہوئے۔

حضرت ابو بمرصد ایق زائین نے اپی فکری سوچ ، غیر معمولی ذبانت ، دین و
سیاسی بصیرت اور روشن خمیری سے وہ کام لئے جو کسی دوسرے کے لئے ممکن نه
تھے۔ آپ را ٹائین نے صحابہ کرام را ٹری ٹینٹ کی مختصر جماعت کے ہمراہ تمام عرب اور
ار گرد میں پھیلی ایرانیوں اور رومیوں کی طاقت کواپنی روحانی اور اخلاقی طاقت سے
مغلوب کیا۔ آپ را ٹائین نے خود کو صحیح معنوں میں حضور نبی کریم ہے ہے کا جائشین
ٹابت کیا۔ آپ را ٹائین کے زمانہ خلافت میں حضور نبی کریم ہے کے کا جائشین
ٹابت کیا۔ آپ را ٹائین کے زمانہ خلافت میں حضور نبی کریم ہے کے در کیف والے ان

# الانتسار الوبراسيان المالي المالي

اور اخلاقی اقدار کے قائل تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق برالین نے دین اسلام میں جمہوری حکومت کی بنیاد رکھی۔ آپ برالین این اسلام میں جمہوری حکومت کی بنیاد رکھی۔ آپ برالین این آئی اسلام مشوروں میں اکا برصحابہ کرام بری آئی کو شامل کرتے اور ان کے مشوروں کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت معاذ بن جبل بری آئی جسے اکا برصحابہ کرام آپ بڑائی کی مجلس مشاورت کا حصہ تھے۔

حضرت ابو بمرصد بق برائی امور مملکت چلانے والے اپنی تمام رفقاء اور لشکر اسلام کے سالاروں پر بھی بڑی کڑی نظر رکھتے تھے تا کہ امور مملکت میں کی فتم کی کوئی کوتا ہی نہ ہو۔ آپ برائی نئے نے بیت المال کی بنیاد رکھی لیکن اس کے لئے باقاعدہ کوئی محکمہ قائم نہ کیا۔ آپ بڑائی نے کے زمانہ میں حضور نبی کریم مین ہوئی ہے زمانہ فلا ہری کی طرح جو بچھ بھی فتو حات کے ذریعے آتا وہ غرباء و مساکیین میں بلا امتیاز تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ آپ بڑائی کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق بڑائی نئے نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عثان غی جی اُنٹی کے ہمراہ بیت المال کا جائزہ کیا تو اس میں سے صرف ایک درہم فکا۔

حفرت ابوبکر صدیق مطابق کے زمانہ خلافت میں بھی حضور نبی کریم مطابق کی ظاہری حیات کی طرح کوئی با قاعدہ فوجی محکمہ نہ تھا۔ جب جہاد کی ضرورت چیش آتی تو تمام مسلمان جذبہ ایمانی سے سرفراز جہاد کے لئے پہنچ جاتے تھے۔ آپ جائی نئے الشکروں کو روائی سے قبل نہایت مفید مشورے دیتے اور انہیں ہدایات دیتے وہ ہر ایک ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور کسی کو بھی اپنے رویئے سے کوئی شکایت نہ ہونے دیں۔

# المناسبة البرام المناسبة المنا

حضرت ابو بکر صدیق وظائف نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک محکمہ قائم کیا جولوگوں کی دینی وفقہی مسائل کی جانب رہنمائی کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضلی، حضرت معاذبن جبل، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت ابن الی کعب اور حضرت زید بن ثابت بنی تشیخ جیسے اکا برصحابہ کرام اس محکمہ میں لوگوں کی دینی وفقہی خدمت کے لئے موجود تھے۔

تاریخ کے اوراق حضرت ابو بکر صدیق جائیے کے کارناموں سے بھر بہوئے ہیں اور یہ وہ کارناموں سے بھر نے ہوئے ہیں اور یہ وہ کارنامے ہیں جن پر بلاشبہ دین اسلام کوفخر ہے۔ آپ بڑائیڈ نے منکرین زکوۃ کی بیخ کئی کی ، نبوت کے جھوٹے دعویداروں کو قلع قبع کر کے ختم نبوت پر اپنی مہر شبت کی ۔ آپ بڑائیڈ نے قرآن مجید کو جمع کیا اور احادیث کی اشاعت کی ۔ آپ بڑائیڈ نے قرآن مجید کو جمع کیا اور احادیث کی اشاعت کی ۔ آپ بڑائیڈ نے خضور نبی کریم میں ہیں اپنی ساری زندگی ہسر کی اور اپنے نظام خلافت کو بھی سنت رسول اللہ میں بی تائم کیا۔

O.....O.....O

# عهر صديقي طالتيه كي فتوحات

حضور نبی کریم مضور نبی حیات فاہری میں حضرت اسامہ بن زید رہا ہیں کی سربراہی میں ایک لشکر کو ملک شام کی جانب روانہ کیا تھا۔ ابھی میل شکر راستہ میں ہی تھا حضور نبی کریم مضابق کا وصال ہو گیا اور میلشکر واپس لوث آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دوبارہ صدیق دوبارہ نبی دوبائے نائے کے حب حضرت اسامہ بن زید دوبارہ اوانہ کیا تو بچھ صحابہ کرام دی اُنڈ کا معرض ہوئے حضرت اسامہ بن زید دوبائے نا تجربہ کار بیں ان کی بجائے کسی اور کوسالار بنا کر بھیجا جائے۔ آپ دوبائے اس مشورہ سے شدید ناراض ہوئے اور منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا۔

''اگر جنگل کے بھیڑ ہیئے مدینہ منورہ میں داخل ہوں اور مجھے اٹھا کر لیے جا کیں تب بھی میں وہ کام کروں گا جس کا تھم حضور نبی کریم منظ کھیا نے خود دیا ہے۔''

حضرت اسامہ بن زید والحظیٰ جب الشکر لے کر روانہ ہوئے تو حضرت ابو برصیف الشکر کوروانہ کرنے کے لئے ہمراہ ابو برصیف الشکر کوروانہ کرنے کے لئے ہمراہ گئے۔ آپ والنی خود بیدل مدینہ اسامہ بن زید والحظیٰ کو ہدایات دیتے جاتے تھے خیانت نہ کرنا، بال کو نہ چھیانا، بے وفائی نہ کرنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کوئل نہ کرنا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کوئل نہ کرنا۔ بھلدار اور ہرے جرے درختوں کو نہ کا نا، کھانے کے علاوہ جانوروں کوؤی نہ کرنا۔

الانستر ابوبرص بران النائل فيصل المستوان النائل فيصل المستوان النائل فيصل المستوان النائل المستوان المستوان النائل المستوان المستوان

حضرت اسامہ بن زید ظافی الله علی الله کو گھوڑے پر سوار تھے انہوں نے آپ بنائی سے عرض کیا اے خلیف ہوں کے آپ بنائی سے عرض کیا اے خلیفہ رسول الله عظیم آپ بنائی گھوڑے پر سوار ہو جا کیں ورنہ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو جا کیں ورنہ میں بھی گھوڑے سے نیچے اتر آول گا۔ آپ بنائی نے فرمایا۔

''یہ دونوں با تنبی ممکن نہیں ہیں تم گھوڑ ہے ہے اتر و گےنہیں اور میں گھوڑ ہے ہے اتر و گےنہیں اور میں گھوڑ ہے بیدل چلتا ہوں گا۔ میں اس لئے بیدل چلتا ہوں میں بھی اللہ کی راہ میں اینے کچھ قدم خاک آلود کرلوں۔''

حضرت اسامہ بن زید رظافیہ کی سربراہی میں لشکرشام روانہ ہوا اور جالیس دن بعد حضرت اسامہ بن زید رظافیہ بخشیت فاتح کے مدینہ منورہ میں واپس لوٹے۔ حضرت ابو بکر صندیق والفیہ نے لشکر استقبال خود شہر سے باہر آ کر کیا۔ بیابی فتح تھی جوآب رظافیہ کے دور خلافت میں ہوئی۔

جفرت ابوبکر صدیق و والنین ، حضور نی کریم سے ایک کی جمراہ تمام غزوات میں شامل ہوئے سے اس لئے آپ و النین کو حضور نی کریم سے ایک کی جنگی حکمت عملی سے آگای تھی۔ آپ والنین جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرتے تو حضور نی کریم سے ایک کای تھی۔ آپ والنین جب بھی کسی لشکر کو روانہ کرتے تو حضور نی کریم سے ایک کی طرح جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہی وجہ ہے کہ آپ والنین کے خضر دور خلافت میں مسلمانوں کو بے شار فتو حات نصیب ہوئیں۔ ایران، عراق اور شام جیسے بڑے ملک جزید و ہے گئا ور قبال کے رہنے والے بے شار قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو ہوئے۔ آپ والنین نے لیک راسلام کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا اور حضرت خالد بن مولید والی کے است آپ ولید والنین کا سالا راعلی مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید و النین کو ان کا سالا راعلی مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید و النین کو ان کا سالا راعلی مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید و النین کو ان کا سالا راعلی مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید و النین کو ان کا سالا راعلی مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید و النین کو ان کا سالا راعلی مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید و النین کا سالا راعلی مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید و دائین کا سالا راعلی مقرر کیا۔ حضرت خالد بن ولید و دائین کا سالا رائیل کرنے کے یا بند ہے۔

حسرت ابو بمرصدیق منافظ کی جنگی حکست عملی کا ایک بهترین پہلو بیتھا کہ

# الانتار الوبراصيد في المالك ال

آب برائی نے دوران جنگ لشکر کو مسلسل کمک پہنچانے کا نظام وضع کر رکھا تھا تا کہ لشکر اسلام کسی بھی موقع پر دشمن کی طاقت سے زیر نہ ہو۔ آپ بڑائی کسی بھی لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے اسے نسیحت کرتے کہ فتح کے بعد وہ لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور انہیں دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو ہر گزفتل نہ کریں۔ ان کی عبادت گاہوں کو کسی صورت نقصان نہ پہنچا کیں اور انہیں نہ ہی رسومات کی ادائیگی میں کسی فتم کا پابند نہ کریں۔ ان کے بہنچا کیں اور انہیں نہ ہی رسومات کی ادائیگی میں کسی فتم کا پابند نہ کریں۔ ان کے نہیں رہنماؤں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ آپ بڑائی کے ان اقد امات کی وجہ نہیں رہنماؤں کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ آپ بڑائی کے ان اقد امات کی وجہ نے۔ بے شار قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

حضرت ابو بکر صدیق والفیز کے دور خلافت میں ایک بہترین جنگی عکمت عملی یہ بھی تھی کہ ایک لئنگر کا رابطہ دوسر کے شکر سے ضرور ہوتا تھا تا کہ بوقت ضرورت وہ اس کی مدد کو بہنج سکے۔ ہر لشکر کو ہدایات آپ والفیز خود جاری کرتے تھے اور ہر لشکر کے سالار کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اپنی مدد کے لئے دوسر سے لشکر کو بلاسکنا ہے اور دوسر سے لشکر پر بھی بیر واجب تھا کہ وہ پہلے لشکر کی مدد کے لئے فوراً سے بیشتر روانہ ہو۔

حضرت ابو برصدیق و الفید کے دورِ خلافت میں بنی اسد کی ایک شاخ طلیحہ اسدی نے مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا۔ آپ و الفید نے نظر اسلام کی قیادت خود کی اور رات کے آخری پہر میں شب خون مارا۔ طلیحہ اسدی اس وقت نیند کے زیرسایہ تحے اس لئے ان کا بے حد جانی و مالی نقصان ہوا اور وہ مدینہ منورہ کا محاصرہ ترک کر کے بھاگ گئے۔ اس واقعہ میں بے شار مالی غنیمت نظر اسلام کے ہاتھ آیا۔ مورضین لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والفید چونکہ حضور نبی کریم میضو کھیا ہے۔

# المناسر ابوبراصيد في المناسر ا

کے ذاتی حفاظتی دیتے میں شامل رہے تھے اس لئے لڑائی کا وسیع تجربہ رکھتے تھے۔ آپ بٹائٹوڈ اپنے دورِخلافت میں بھی بے شارمعرکوں میں خود شامل ہوئے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔

حفرت ابو بمرصدیق را بنائی نے مدینه منورہ کی حفاظت کے لئے حضرت علی المرتضی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ بن زبیر اور حضرت عبدالله بن مسعود رخائی کومقرر کیا۔ آپ بنائی نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا پابند کر رکھا تھا کہ کس مجمی نازک صورتحال کے موقع پرتمام مسلمان مسجد نبوی میں فورا سے بیشتر جمع بوں تاکہ اس صورتحال کے موقع پرتمام مسلمان مسجد نبوی میں فورا سے بیشتر جمع بوں تاکہ اس صورتحال کا تدارت کیا جا سکے۔

حضرت ابو برصدین رفائی نے اسلای سلطنت کے اندرونی معاملات کو درست سمت میں لانے کے بعد اردگرد کی دخمن قو توں کی جانب اپی توجہ مرکوز کی۔
اس وقت اسلامی سلطنت شام اور ایران میں گھری ہوئی تھی۔ شام پر رومیوں کی حکومت تھی۔ یہ دونوں حکومت تھی۔ یہ دونوں حکومت تھی اور ایران پرساسانی خاندان کی حکومت تھی۔ یہ دونوں حکومت تھیں۔ انہوں نے کئ شدید وخمن تھیں اور بالخصوص مسلمانوں کی جان کے در پے تھیں۔ انہوں نے کئ مرتبہ کوشش کی کہ دوہ عربوں کو اپنے تابع کر سکیس۔ ایرانیوں اور عربوں کے درمیان مرتبہ کوشش کی کہ دوہ عربوں کو اپنے تابع کر سکیس۔ ایرانیوں اور عربوں کے درمیان عرصہ دراز سے عداوت جل آ رہی تھی۔ حضور نبی کریم بین بینیا نبی حیات مبار کہ میں اسے عرصہ دراز سے عداوت بیان خرو پرویز کی جانب بھیجا تھا جس میں اسے میں ایک مکتوب کو بھاڑ دیا تھا اور میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ خسر و پرویز نے آپ بینیا کی مکتوب کو بھاڑ دیا تھا اور کی محمومہ بعداس کے جیٹے نے اسے قل کر کے تخت پر قبضہ کرلیا تھا۔ آپ بیانیون کے بعدا کی کشرول میں تھا۔ عراق کے ایک عیسائی قبیلے کے سردار کے خلیفہ جنے کے بعدا کی کشرول میں تھا۔ عراق کے ایک عیسائی قبیلے کے سردار کو بیشتر علاقہ بھی ایرانیوں کے کشرول میں تھا۔ عراق کے ایک عیسائی قبیلے کے سردار

المناسبة الوبرات المناسبة المن

متنیٰ نے اپنے تمام قبیلے والوں کے ہمراہ اسلام قبول کرلیا اور اس نے درخواست کی ا سے ایران پر حملے کی اجازت دی جائے۔ آپ طالعید نے اسے ایران پر حملے کی اجازت وے دی۔ آپ سالتو نے اس کی مدد کے لئے حضرت خالد بن ولید دیالفند کی سربراہی میں ایک کشکر روانہ کیا جس نے ایران پر چڑھائی کر دی۔ پچھ ہی عرصہ میں ایران اور عراق کے بے شار علاقے سلطنت اسلامی کے تابع ہو گئے۔حضرت خالد بن ولید را الله نے عراق کے ایرانی گورنر ہر مزکو خط لکھا جس میں اے اساام کی وعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اے جزیدادا کرنا ہوگا اور اگر وہ جزیہ بھی ادانہیں کرے گا تو اسے جنگ کے لئے تیار رہنا ہوگا۔ ہرمزنے وہ خط ایران کے بادشاہ اردشیر کو بھنج و یا اور خود حضرت خالد بن ولید رظافیٰ کے مقابلے کے لئے نکل پڑا۔ ولجہ کے مقام پر اسلامی اشکر اور ہرمز کے لٹکر کے درمیان مقابلہ ہوا۔ ہرمز کے کشکر کے ساتھ کئی عیسائی قبائل ہمی تھے۔حضرت خالد بن ولید مظافظ کی سربراہی میں کشکر اسلامی نے بہادری اور جراکت کی کئی داستانیں رقم کیس اور اینے ہے کئی گنا بڑے کشکر کو شکست سے دوحیار کیا۔ ایرانیوں نے اپی شکست کوشلیم كرليا اورايك لا كانوے ہزار درہم سالانہ جزید پر سلح كا معاہرہ طے پایا۔

ایران کی کامیاب مہم کے بعد حفرت ابو بکر صدیق ر النظافہ نے حفرت خالد بن ولید بنائیز نے حفرت خالد بن ولید بنائیز کو ملک شام کی جانب روانہ کیا تا کہ رومیوں کی سرکوئی کی جاسکے جیبا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ اسلامی سلطنت کے پڑوس میں دوسری بڑی ریاست رومیوں کی تھی جو کسی بھی طرح مسلمانوں کوختم کرتا جا ہے تھے۔حفور نبی کریم مین تھی روم کو بھی اسلام کی دعوت دی تھی جسے اس نے روکر دیا تھا۔ اس وقت ملک شام رومیوں کے زیر تسلط تھا۔ ملک شام کی اس سے قبل کامیاب مہم میں وقت ملک شام رومیوں کے زیر تسلط تھا۔ ملک شام کی اس سے قبل کامیاب مہم میں

حضرت اسامہ بن زید مٹائنڈ کشکر اسلام کے سالار تھے اور ان کی اس کامیاب مہم کے بعد بظاہرتو ردمیٰ تابع ہو جکے تھے مگر اندرونِ خانہ وہ سازشوں میں مصروف تھے۔ آپ بٹائٹی نے ایک بہترین سالاراعلیٰ کی طرح کشکر اسلام کو کئی گروہوں میں تقتيم كيااور هرگروه كاسالارايك بهترين جنكى صلاحيتوں كا جامل تھا۔حضرت خالد بن ولید بنائنی نے اس دوران آپ بنائی کے سم پر بھرہ پر اینے کشکر کو چڑھائی کا حکم دیا اور جزید کی ادائیگی پر ان ہے سکے گی۔اس دوران ایک اورلشکر نے حضرت عمر و بن العاص خِلْنَهُ کَی سربراہی میں فلسطین برحملہ کیا اور وہاں پر اس کشکر کا مقابلہ رومیوں ہے ہوا۔حضرت خالد بن ولید طالعیٰ اس کشکر کی مدد کے لئے پہنچے اور ایک تھمسان کی لڑائی کے بعد فتح کشکر اسلام کے حصہ میں آئی۔ اِس وقت دمشق میں ایک اورکشکر حضرت ابوعبیده بن الجراح طالفتهٔ کی سربراہی میں لڑ رہاتھا۔حضرت خالد بن ولید ڈلائنڈ اس کشکر کی مدد کے لئے روانہ ہوئے اور انہوں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بٹائنٹۂ کے ہمراہ دمشق کا محاصرہ کرلیا۔ اس دوران آپ بٹائنٹۂ کا وصال ہو گیا اور بوں دمشق کی فتح حضرت عمر فاروق طالفنے کے دورِخلافت میں ہوئی۔

O.....O.....O

# مسكة منبوت برصديق اكبر طالعين

حضور نی کریم مضریہ کا فرمان ہے میں آخری نی ہوں اور میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ آپ مضریہ کا فرمان ہے وہ ال کے وہت یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے بعد بے شار نبوت کے جھوٹے دعویدار پیدا ہوں گے۔ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور کسی بھی مسلمان کا دین اس وہت تک کامل نہیں ہوسکتا جب تک وہ اس بات پر ایمان نہ لے آئے کہ حضور نبی کریم میں ہوسکتا جو تک وہ اس بات پر ایمان نہ لے آئے کہ حضور نبی کریم میں ہوسکتا ہوں ہیں اور رسول ہیں اور ان کے بعد دیگر انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اس لئے کرام میں ہو تک دل و جان سے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ آئے وہ نائز ہوئے تو بے شار جھوٹے نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے آئے اور آپ بڑائٹوز بھی ختم نبوت کے دل و جان سے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ رائٹوز شائز نے نبوت کے دل و جان جو گئر اور کی سرکوبی کے لئے کئی ایک گئے اور آپ بڑائٹوز نے نبوت کے ان جھوٹے دعویداروں کی سرکوبی کے لئے کئی ایک مہمات روانہ کیں۔

جیبا گذشتہ اوراق میں بیان ہو چکا ہے حضور نبی کریم مضرکتا کے وصال سے قبل کا میں کا تعلق میں میں ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا تعلق یمن سے قبل اسود عنسی نامی ایک مخص نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا تعلق یمن

ے تھا۔حضور نبی کریم مضطفی ہے۔ اس کی سرکوبی کے لئے حضرت معاذبن جبل بڑا ہوئی کو روانہ کیا۔حضرت ابو بکرصد بق بٹائی جب خلیفہ ہے تو آپ بٹائی کو پہلی خوشخبری ۔ اس نبوت کے جھوٹے وعویدار کی جہنم واصل ہونے کی ملی۔

حضور نبی کریم منظمینی کی ظاہری زندگی میں ابن صیاد نامی ایک شخص نے اپنے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ابن صیاد جادوگر تھا اور جادو میں مہارت رکھتا تھا جس کی وجہ سے وہ سادہ لوح لوگوں کو بے وقوف بناتا اور انہیں اپنے نبی ہونے کا یقین دلاتا تھا۔حضور نبی کریم منظ کیا ابن صیاد سے مکالمہ ہوا تھا تو وہ بھاگ گیا تھا۔حضرت ابو بحرصد بی وظافی نے خلیفہ بنے کے بعد نبوت کے اس جھوٹے دعویدار کا بھی خاتمہ کیا اور اس فتنے کو ختم کیا۔

حضور نی کریم مضطح کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں مسیلہ کذاب نے نبوت کا جمونا دعویٰ کیا اوراس کی نبوت کا اقرار بی صنیفہ نے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑائیڈ نے مسیلہ کذاب اور بی صنیفہ کی سرکوبی کے لئے حضرت عکرمہ بڑائیڈ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا نے حضرت عکرمہ بڑائیڈ نے ان نے حضرت شرجیل بن حسنہ بڑائیڈ کو بھی روانہ کیا گر حضرت عکرمہ بڑائیڈ نے ان کے آنے سے قبل ہی مسیلہ کذاب اوراس کے لشکر پرحملہ کر دیا اور جوابی حملے میں انہیں شدید نقصان اٹھا نا پڑا۔ آپ بڑائیڈ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ بڑائیڈ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ بڑائیڈ کی سربراہی میں ایک لشکر کوروانہ کیا جس نے نبوت نے حضرت خالد بن ولید بڑائیڈ کی سربراہی میں ایک لشکر کوروانہ کیا جس نے نبوت کے اس جمولے دعویدار کوجہنم واصل کیا۔ مسیلہ کذاب کی موت کے بعد اس کے اس جمولے دعویدار کوجہنم واصل کیا۔ مسیلہ کذاب کی موت کے بعد اس کے لشکر کی کمرٹوٹ ٹی اورانہوں نے شکست شلیم کر لی۔

حضرت ابو بمرصديق والنفئز جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت

بن تمیم کی ایک حسینہ ہجات بنت حارث نے بھی نبی ہونے کا جھوٹا وعویٰ کیا۔ یہ عورت عیسائی تھی اور بہت اچھی مقررتھی۔ اس نے اپنی فصاحت و بلاغت کی بدولت بے شارلوگوں کو اپنی جانب مائل کر لیا۔ اس عورت نے مسیلمہ کذاب سے شادی کی اور پھر جب مسیلمہ کذاب جہنم واصل ہوا تو سجاح بنت حارث کا انجام بھی انتہائی عبر تناک ہوا اور اس کے مانے والوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ میدانِ جنگ سے راو فرارا ختیار کرنے پر مجبور ہوگئی۔

حضرت ابو برصدیق و النیز نے ان نبوت کے جھوٹے دعویداروں کا نہ صرف قلع قبع کیا بلکہ ان کے بڑھتے ہوئے فتنے سے امت مسلمہ کو بھی محفوظ و مامون فرما دیا اور آپ و النیز جب خلیفہ بنے تو یہ آپ و النیز کے لئے ایک کڑا امتحان تھا کہ آپ و النیز نبوت کے ان جھوٹے دعویداروں کو ان کے انجام بدتک پہنچاتے اور آپ و النیز ابنی حکمت عملی اور ختم نبوت پر ایمان کی بناء پر نبوت کے ان جھوٹے دعویداروں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان قبائل اور لوگوں کی بھی سرکو بی کی جو کسی بھی وجہ دعویداروں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان قبائل اور لوگوں کی بھی سرکو بی کی جو کسی بھی وجہ دعویداروں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان قبائل اور لوگوں کی بھی سرکو بی کی جو کسی بھی وجہ دعویداروں کو نہ صرف ختم کیا بلکہ ان قبائل اور لوگوں کی بھی سرکو بی کی جو کسی بھی تعلیمات سے دین اسلام کی کسی بھی تعلیمات سے منخز ف ہو گئے۔

O\_\_\_\_O

# اہم مواقع برلوگوں سے خطاب کا فیصلہ

حضرت ابو برصدیق و برائی کو حضور نبی کریم بیشی کی ذات اقدی سے بیشار فیوض و برکات حاصل ہوئے۔ آپ و بالنی ایک بلند پاید خطیب اور عالم دین سے اللہ عز وجل نے آپ و بالنی کوفن خطابت سے نواز اتجا۔ آپ و بالنی کی طرز اوا نہایت بلیغ تھی۔ آپ و بالنی نے آپ و بالنی نے اہم اور نازک مواقع پر جو خطبات دیے ان سے بیشار البھے ہوئے مسائل حل ہوئے۔ آپ و بالنی نے نئی اہم مواقع پر خطبات دیے ان میں سے چندایک حسب ذیل ہیں۔

#### حضور نبی کریم مضائلیاً کے وصال کے وقت خطاب فرمانا:

حضور نبی کریم میں پیٹے کا جس وقت وصال ہوا اس وقت تمام صحابہ کرام بھی پیٹے کے دختور نبی کریم کے بیٹے کہ بھائی پر جیب کیفیت طاری تھی۔ حضرت عمر فاروق بھائی نے حضور نبی کریم کے دخترت کے وصال کا انکار کر دیا۔ حضرت علی المرتضی بھائی غی سے ندھال ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی بھائی نظاموش ہو کررہ گئے۔ حضرت عمر فاروق بھائی نے اپنی تلوار میان سے نکال کی اوراعلان کیا اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم بھائی کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سرقلم کردول گاحضور نبی کریم بھائی نے ایس دن کے لئے حضرت موک فلائی کی طرح قوم سے پوشیدہ ہوئے میں اور جالیس دن بعد واپس لوٹ آئی کی فلائی اس وقت بنی حارث بن خزرج کے ہاں تھے کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھائی اس وقت بنی حارث بن خزرج کے ہاں تھے

آپ بڑائیڈ کو جب حضور نبی کریم سے کھیے کے وصال کی خبر ملی تو آپ بڑائیڈ اس وقت تشریف لائے اور حضور نبی کریم سے کھیے کو بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہول اب آپ دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے۔ پھر آپ بڑائیڈ نے صحابہ کرام بڑائیڈ کو کا مزہ نہیں جکھیں گے۔ پھر آپ بڑائیڈ نے صحابہ کرام بڑائیڈ کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء بیان کی اور ذیل کا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔

''میں گواہی دیتا ہوں کے اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مضیقی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن اسی طرح ہے جس طرح نازل ہوا اور دین وہی ہے جو اللہ عزوجل نے مقرر فرمایا۔ حق بات وہی ہے جو حضور نبی کریم مضیقی ہے نہیان فرمائی اور اللہ بی حق ہے۔ اللہ اللہ اللہ علی حق ہات کے میں اور جو محمد مضیقی ہے ہیں اور جو محمد مضیقی ہے ہیں اور جو محمد مضیقی ہے اللہ علی عبادت کرتا تھا تو جان کے میں اور جو محمد مضیقی ہے اللہ کرتا تھا تو یا در کے وہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں ہے۔ اللہ عزوجل کا فرمان ہے۔ اللہ عزوجل کا فرمان ہے۔

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ طَا أَفَالِ مَنْ عَبْلِهِ الرَّسُلُ طَا أَفَالِ مُنْ اللّهِ الرَّسُلُ عَمْنَ الْفَالِمُ مُنْ اللّهُ الْفَالِمُ مُنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللله

الانت الوبرام مدين التوكي فيصل المستعادة المست

ياؤں پھر جاؤ كے اور جو تحض الٹا پھر جائے گا تو اللّٰہ كا كجھ نقصان نه کرے گا اور اللہ جلد ہی اجر دے گاشکر گز اروں کو۔'' ﴿ إِلَا اللَّهُ عَزُوجُلَ نِيهَ ابْنَا فَيْصِلْهُ سَنَا دِيا اور ابْتُمَ اسْ فَضِلْحُ میں کوئی ردو بدل نہیں کر سکتے۔ جو پھے تنہارے یاس ہے اس یر اللہ عزوجل نے اینے نئی کے لئے اس چیز کوفوقیت دی جو اس کے پاس ہے۔اللّٰہ عز وجل نے اینے محبوب کواینے پاس واپس بلالیا پس جو خص الله عز وجل کی کتاب اور حضور نبی کریم ﷺ کی سنت کومضبوطی ہے تھام لے گا وہی کامیاب ہو گا اور جوان کا انکار کرے گا وہ تفرقہ پھیلانے والا ہوگا۔ ا \_ لوگو! عدل قائم كروكهيں شيطان تمهيں حضور نبي كريم ﷺ کے وصال کر فتنہ نہ بنا دے اور تم دین حق سے باغی ہو جاؤ۔ شیطان کا مقابلہ ان ہتھیاروں ہے کروجن کے ذریعے وہ تہہیں ہے بس کرتا ہے اور اسے ہر گز موقع نہ دووہ تم پرسوار ہو سکے۔''

۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیات کے اس خطبہ کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا حضور نبی کریم منظ بینیا وصال فرما تھے ہیں۔

خلیفہ بننے کے بعد خطبہ ارشاد فرمانا:

حصرت ابو بمرصد بق بنائن خلیفه مقرر ہونے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پرجلوہ افروز ہوئے پھر آپ بنائن نے اللہ عز وجل کی حمد و ثنا کے بعد ذیل کا خطبہ ارشاد فرمایا۔

"ا \_ لوگو! مین تم بر حاکم بنایا گیا ہوں حالا تک میں تمہاری

جماعت میں سب نے بہتر نہیں اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو تم میری پیروی کرنا اور اگر سستی دکھاؤں تو تم مجھے سیدھا کرنا۔

چ ایک امانت ہے اور جھوٹ اس میں خیانت ہے۔ تمہارا ضعیف بھی میرے نزدیک قوی ہے بیہاں تک کہ میں اسے ضعیف بھی میرے نزدیک قوی ہے بیہاں تک کہ میں اسے اس کاحق نہ دلوا دوں۔ تمہارا قوی میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کے میں اس سے حق نہ لےلوں۔ جوقوم جہاد فی سیل اللہ کو تک کر دیت ہے اللہ عز وجل اس قوم اللہ کو تک کر دیتا ہے اللہ عز وجل اس قوم کو خرق کردیتا ہے۔ اگر میں اللہ عن کروں تو تم میری اطاعت کرنا اور نئی کرمیں ان کی نافر مانی کروں تو تم میری اطاعت کرنا اور نئیس ان کی نافر مانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔'

حضرت عبداللہ بن کیم بٹائٹ سے مروی ہے فرماتے ہیں جب حضرت ابو برصدیق بٹائٹ کے مبر پر کھڑے ہوکر خطبہ ابو برصدیق بٹائٹ کی بیعت عام ہوگئی تو آپ بٹائٹ نے مبر پر کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ بٹائٹ منبر پر اس جگہ بیٹا کرتے تھے جوحضور نی کریم سے پہلے کی انشاد فرمایا۔

نشست سے پنچھی۔ آپ بٹائٹ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

نشست سے پنچھی۔ آپ بٹائٹ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

نشست سے بنچھی۔ آپ بٹائٹ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

نشست سے بنچھی۔ آپ بٹائٹ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

مخاسبہ کرے اور جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ چھوڑ ویتی ہے۔

اللہ عزوجل اس پر فقر مسلط کر دیتا ہے اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ عزوجل انہیں مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

الانتسار الوبراسيان التوكي فيصل 249

اور جب تک میں اللہ عز وجل کی اطاعت کروں تم میری اطاعت
کرنا اور جب میں اللہ عز وجل اور رسول اللہ ہے ہے۔
کروں تو تم پرمیری اطاعت لازم نہیں اور میں اپنے خطاب کو ختم کرتے ہوئے تم سب کے لئے استغفار کرتا ہوں۔''

حضرت حسن بنائعیٰ سے مروی ہے فرناتے ہیں اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بنائیڈ منبر رسول اللہ مضور نبی کریم صدیق بنائیڈ منبر رسول اللہ مضور نبی کریم مشاکلیڈ کھڑے ہوئے جہاں حضور نبی کریم مشاکلیڈ کھڑے ہوئے تھے پھر آپ بنائیڈ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔
''لوگو! میں ایک بوڑھا آ دمی ہوں اس لئے تم مجھ سے زیادہ صحت منداور طاقتور آ دمی ہوں اس لئے تم مجھ سے زیادہ صحت منداور طاقتور آ دمی کے سیر دیہ معاملہ کردو۔''

لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیت زائین کی بات من کر کہا آپ رظافی ہوتتم

کے حالات میں حضور نبی کریم بیض بی اس کے ساتھ رہے ہیں اس لئے اس معاملے کے

آپ رٹائین زیادہ حق دار ہیں۔ آپ رٹائین نے نے لوگوں کی بات من کر فرمایا۔
''دیکھوا گرتم ہمارااصرار ہے کہ میں اس امر کا زیادہ حق دار ہوں

تو پھر میر ہے ساتھ تعاون کرنے میں بخل ہے کام مت لینا اور
یہ یادر کھنا کہ میں بھی انسان ہوں اور میر ہے پیچھے بھی شیطان

لگا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے بھی غصے کی حالت میں دیکھو تو اٹھ کر

چلے جاؤ اور جب تک میں سیدھار ہوں میری اطاعت کرتے

رہواور جب میں نیز ھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔''

حضرت قیس بن ابی حازم طائع سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم شخصی اللہ کے ایک ماہ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق طائعۂ کے پاس جیما ہوا

تھا اور تمام لوگوں کومسجد میں نماز کے لئے جمع کرنے کے لئے اعلان کیا گیا الصلوٰۃ الجامعة بعنی تمام لوگ مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھیں۔ پھر لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور آپ بہائیڈ نے منبر پر کھڑے ہوکر خطبہ ارشاد فرمایا۔

"اما بعد! اے لوگو! میری خواہش یہ ہے کہ میری جگدکوئی اور خلیفہ بن جائے اگرتم مجھ سے مطالبہ کرو کہ میں حضور نبی کریم سنت کے مطابق چلوں تو یہ میرے بس میں نبیس کیونکہ حضور نبی کریم سنتے کے مطابق معصوم سنتے اور اللہ عزوجل نے انبیس شیطان سے مامون رکھا تھا اور ان پر وجی کا نزول ہوتا تھا اور مجھے ان میں سے کوئی بات بھی حاصل نبیس لہذا میں عین ان کے مطابق نبیس ہوسکتا۔"

#### خلافت براعتراض کرنے والوں سے خطاب:

حضرت ابو بمرصدیق طالعین جب خلیفہ بنے تو میچھ لوگوں نے آپ طالعین کی خلافت کے اہل نہیں تو آپ طالعین کے لیے منابع کرتے ہوئے فر مایا۔

"ا \_ لوگو! اگرتمہیں یہ گمان ہے کہ میں نے خلافت ہے تم رہے ہے اس لئے لی ہے کہ مجھے اس میں رغبت ہے یا مجھے تم پر پچھ فوقیت حاصل ہے تو قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے میں نے خلافت کو خلافت کی طرف رغبت کرتے ہوئے یاتم پر یاکسی مسلمان پرترجے حاصل کرنے کے لئے نہیں لی اور نہ مجھے بھی بھی رات اور دن میں اس کا لالج

بیدا ہوا اور نہ بی میں نے جھپ کر اور نہ بی اعلانیہ اللہ عز وجل

ے اس کا سوال کیا اور بےشک میں نے ایک ایسی بری بات

کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا جس کی مجھ میں طاقت نہیں

ہال اگر اللہ عز وجل نے میری مدد فرمائے۔ میں اس بات کو
پند کرتا ہوں کہ بیکسی اصحاب رسول میں ہیں تہاری طرح ایک

اس شرط پر کہ وہ اس سے انصاف کر ہے۔ پس میں یہ خلافت
تم پر واپس کرتا ہوں اور آج سے میں بھی تہاری طرح ایک
عام خص ہوں۔'

## منکرین زکوۃ کی سرکوبی کے دفت خطاب:

حضور نی کریم مضطفہ ان کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا تو بھوسے ابر کرام ہوگیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رہائی نے ان کے خلاف جہاد کا ارادہ کیا تو بھوسے ابر کرام ہی اُنڈیم
نے آپ ہوائی کو منع کیا کہ موقع کی نزاکت ایس ہے کہ اس وقت ہمیں کسی شم کی
مہم جوئی نہیں کرنی جا ہے۔ جس پر آپ بڑائی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ذیل
کا خطبہ دیا۔

"الله كى سم! جو محض حضور نبى كريم من الله كى زندگى بين ايك كرى كا بچه بحى زكوة بين دينا تها اوراب اس كے دينے ي الكارى جو ميں اس كا مقابله كروں گا۔ اگرتم تحداد بين كم الكارى جو ميں اس كا مقابله كروں گا۔ اگرتم تحداد بين كم اور دخمن تعداد ميں زيادہ بھى ہوا تو كيا شيطان تمهيں اس راسته بر لے جائے گا كه تم دين حق كا انكار كرو۔ الله كى قتم إدين حق تمام اديان برغالب ہے اور مشركوں كويہ بات خت ناپند ہے۔

اللہ كا وعدہ سچا ہے اور اللہ كا فرمان ہے كہ ہم حق كو باطل پر دے مارتے ہیں تو وہ اسے تباہ كر دیتا ہے اور پھر باطل مث جاتا ہے۔ كئ مرتبہ اللہ كے حكم سے ایک جھوٹا گروہ برئے گروہ پر غالب آگیا۔ اگر میں تنہا بھی رہ گیا تو اللہ كی خاطر جہاد كروں كا يہاں تک كہ میں مارا جاؤں یا میری بات مان لی جائے۔ اللہ گواہ ہے كہ اگر بیلوگ زكوۃ کے مال میں سے ایک اونٹ كی تیمیل دینے ہے ہی انكار كریں گے تو میں ان كے خلاف جہاد كروں گا۔''

#### رومیوں کےخلاف جہاد پر ابھارنا:

حضرت ابو بکر صدیق می انتیز نے جب رومیوں کے خلاف ملک شام نظر سے کے ارادہ کیا تو لوگوں کو جہاد کے لئے ابھارتے ہوئے اللہ عزوجل کی حمد و ثنا بیان کی اور حضور نبی کریم سے بھیلا پر درود وسلام پڑھنے کے بعد ذیل کا خطبہ دیا۔
''اما بعد! اے لوگو! یا در کھو ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے اور جو اللہ عزوجل اس مقصد کو پالیتا ہے وہ کامیاب ہوجاتا ہے اور جو اللہ عزوجل کی رضا کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ عزوجل بی کامی رضا کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ عزوجل بی کافی ہے۔ تم پر جدو جہد کرنا لازم ہے اور آدمی اپنی منزل کو احتقامت سے بی پاسکتا ہے۔

یا در کھو کہ جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی دین بھی نہیں اور جو اللہ عزوجل ہے وہل سے تو اب کی امید نہیں اس کا کوئی دین بھی نہیں اور جو اللہ نہیں ہے اور جس کی نیت درست نہیں اس کا کوئی بھی عمل بارگا ہو نہیں ہے اور جس کی نیت درست نہیں اس کا کوئی بھی عمل بارگا ہو

خداوندی میں مقبول نہیں ہے۔ اللّہ عزوجل نے اپنی کتاب میں جہاد فی سبیل اللّہ کا اجر بیان کیا ہے جسے پڑھ کر ایک مسلمان کا دل کرتا ہے کہ وہ خود کو اس کام کے لئے وقف کر دے۔ جہاد فی سبیل اللّہ وہ تجارت ہے جس کی نشاندہی اللّہ نے خود کی ہے اور جو شخص جہاد فی سبیل اللّہ کرتا ہے اللّہ اسے ذلت ورسوائی سے محفوظ رکھتا ہے اور دنیا و آخرت میں اسے عزت و بزرگ عطا کرتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اسے عزت و بزرگ عطا کرتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اسے عزت و بزرگ عطا کرتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اسے عزت و بزرگ عطا کرتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اسے عزت و بزرگ عطا کرتا ہے۔ اور دنیا و آخرت میں اسے عزت و بزرگ

#### ناراض ہونے والے انصار بھائیوں سے خطاب:

بحرین کی فتح کے بعد جب مال غنیمت آیا تو حضرت ابو بکر صدیق طالعیٰ استار اس موقع پر ناراض ہو گئے ۔ نے اس مال کوتمام لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ انصار اس موقع پر ناراض ہو گئے ۔ اور کہنے سکے کہ انہیں اس موقع پرتر جے نہیں دی گئی۔ آپ طالعیٰ نے انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"تہارا مطالبہ جائز ہے لیکن اگر میں نے تہ ہیں مال غنیمت میں سے زیادہ حصد دیا تو اس کا بیمطلب ہوگا کہتم نے دنیا کی خاطر بیسب کیا ہے اور اگر تم کے مصبر کرو گے تو تمہارا عمل اللہ کے لیے ہوگا۔"

انصار کہنے سکے کہ اللہ عزوجل جانتا ہے کہ ہم نے سب کھے اللہ عزوجل کے لئے کیا اور پھر وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق خالفہ نے انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔ انسار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا۔ "اے گروو انصار! اگرتم کہو کہ تم نے ہمیں اپنے سائے میں "اے گروو انصار! اگرتم کہو کہ تم نے ہمیں اپنے سائے میں

بناہ دی اور اپنے مال میں حصد دار بنایا اور اپنی جانوں سے ہماری مددی تو تم صحیح کہتے ہواور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ دکی تو تم صحیح کہتے ہواور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ تمہارا مقام و مرتبہ بے حد بلند ہے اور اس مقام تک پہنچنا ہرکسی کونصیب نہیں ہوتا۔''

لوگوں کونصیحت کرتے ہوئے ذیل کا خطبہ دیا:

حضرت ابو بکر صدیق خلائے: نے ایک موقع پرلوگوں کونصیحت کرتے ہوئے ذیل کا خطبہ دیا۔

> اما بعد! تمہارے وہ خوبر و جوان کہاں گئے جنہیں اپنی جوانی پر ناز تھا؟ تمہارے وہ بادشاہ کہاں گئے جو بڑے بڑے کل تعمیر کرتے تھے؟ تمہارے وہ جنگجو کہاں گئے جو جنگ میں داد یاتے تھے؟

> یاد رکھو وہ قبر کی تاریکیوں میں گم ہو گئے پس تم بھی اپنی نجات کی فکر کرو۔

> اے لوگو! اللہ عزوجل سے حیاء کروجس کے قبضے میں میری جان ہے اور میں قتم کھاتا ہوں جب میں رفع حاجت کے لئے جاتا ہوں تو سے خود کوزیادہ سے زیادہ کی وجہ سے خود کوزیادہ سے زیادہ کی رب سے حیاء کی وجہ سے خود کوزیادہ سے زیادہ کی رب میں لپیٹتا ہوں۔

اے لوگو! الله عزوجل سے عافیت کی وعا مانگا کرو کیونکدایمان

کے بعد عافیت ہے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور کفر کے بعد شک سے بڑی کوئی دوسری بیاری نہیں ہے۔ ہمیشہ سچائی کا دامن تھا ہے رکھو وہ لیکی کی راہ پر لے جاتی ہے جس سے جنت ملتی ہے اور جھوٹ سے بیختے رہو کہ وہ فسق و فجور کی جانب لے جاتا ہے اور فسق و فجور سے صرف جہنم ملتی ہے۔''

ونیا کی بے رغبتی:

حضرت ابوبکر صدیق بنائٹؤ نے دنیا کی بے رغبتی کے متعلق بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ ذیل کا خطبہ دیا۔

> '' تمام تعریفیں اللہ عزوجل ہی کے لئے ہیں اور حضور نبی کریم مصطریقی کی سیار درود وسلام۔

> اما بعد! دنیا اور آخرت میں حکمران سب سے زیادہ بدنھیب ہوتے ہیں۔

> اے لوگو! تم سطی نگاہ ہے دیکھتے ہو اور جلد بازی میں اپنے فیطے کرتے ہو۔ کیاتم دیکھتے نہیں حکم انوں کو وہ اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کو للجائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ان کے دلوں پر ہر دفت خوف طاری رہتا ہے۔ ان کوحسد، کینہ اور بخض کی بیاری لگ جاتی ہے۔ وہ راحت سے محروم ہوتے ہیں اور عبرت حاصل نہیں کرتے ۔ ان کو کھی اطمینان اور سکون میسر نہیں ہوتا۔ وہ ایک دھو کے کی مانند ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بظاہر بارعب نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ممکین ہوتے ہیں۔

جب ان کی عمرختم ہو جاتی ہے اور وہ و نیا ہے کوچ کر جاتے ہیں تو اللہ ان ہے تختی ہے ہو چھتا ہے اور انہیں بہت کم معاف کیا جاتا ہے۔ بادشاہوں کے مقابلے میں غرباء زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ بہترین حاکم وہی ہے جواللہ عز وجل پرایمان رکھے اس کی کتاب اور اس کے رسول سے بھتے کے مطابق فیصلے کرنے والا ہو۔ میرے بعد عنقریب وہ دور آنے والا ہے جب امت بھر جائے گی اور ناحق خون بہایا جائے گا۔ پھر اہل حق کو اگر اقتد ار ملا بھی تو اس کی مدت بہت کم ہوگی۔ لوگ حضور نی کریم سے بھتے ہی سنت پرعمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں تہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب ایسے حالات پیدا ہوں تو متحدول کو نہوڑ زا اور قرآن مجید ہے رہنمائی حاصل کرتے رہنا۔ "

ایک اورموقع برلوگوں کونصیحت کرتے ہوئے ذیل کا خطبہ دیا:

حضرت ابو بکر صدیق طالعین نے ایک مرتبہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ذیل کا خطیہ دیا۔

> ''تمام تعریفیں اللہ عزوجل ہی کے لئے ہیں اور حضور نبی کریم منظر میں اللہ عزود وسلام۔

> اما بعد! میں اللہ عزوجل ہی کی حمد بیان کرتا ہوں کہ حمد اس کے لائق ہے اور میں اس سے مدد کا طلبگار ہوں۔ میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس سے مدایت کا بھی طلبگار ہوں۔ مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس سے مدایت کا بھی طلبگار ہوں۔ بے شک اللہ عزوجل جسے جا ہے مدایت عطا فرمائے اور جسے بیابت عطا فرمائے اور جسے

الوراد الوراد المواد ال

جاہے گمراہ کر دے اور جسے وہ گمراہ کرے اس کے لئے کوئی مدایت نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہے اللہ عزوجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور نبی کریم ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شک اللہ کی حمد بڑی ہے اور وہ حی و قیوم ہے اور اس کے لئے موت نہیں۔ وہی زندگی عطا کرنے والا اور · موت دینے والا ہے۔ وہ جسے جاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے رسوا کرتا ہے۔ اللّٰہ عز وجل نے حضور نبی کریم م<u>ھے بیٹ</u>ر کو نبی برحق بنا کرمبعوث فرمایا تا که آب منظر الله کے دین کو تمام باطل ادیان پر غالب کر دیں۔حضور نبی کریم مضایقیا کو اس وفت تمام انسانوں کے لئے رحمت اور ججت بنا کر بھیجا گیا جب لوگ جاہلیت کے اندھیروں میں ڈو بے ہوئے تھے۔ان جاہکوں کے دئین خرافات کا مجموعہ ہتھے اور اللّٰہ عز وجل نے دین حق کے ذریعے حضور نبی کریم منظ کیاتے کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم مشرکی انسان کومساوات کا درس دیا اور ان میں موجود ہرفتم کی تفریق کومٹا دیا پس تم لوگ الله عزوجل اوراس کے رسول مضایق کی اطاعت کروتا کہ فلاح یاؤ۔ اللہ عزوجل كا فرمان ہے جس نے رسول الله الله الله كا فرمان ہے جس کی اس نے حقیقت میں میری اطاعت کی۔ ا \_ الوگو! میں حمہیں تقوی اختیار کرنے کا تھم دیتا ہوں اور ہر مشم کے حالات میں حق کا ساتھ دینے کی وصیت کرتا ہوں۔

جس میں سچائی نہیں اس میں کوئی خیرنہیں۔ فخر سے بچتے رہواور
اس کے لئے کیا فخر جوئی سے بیدا کیا گیا اور مئی میں بی ملنے
والا ہے۔ جو آج زندہ ہے کل وہ مرے گا اور جب تم دنیا سے
جانے لگو گے تو تمہارا نامہ اعمال نیک ہو۔ القدعز وجل کا فرمان سے
ہے جس نے دنیا میں کوئی بھی بھلائی کی وہ روزِ محشرا سے اپنے
مامنے پائے گا۔ جو برے ممل کرے گا وہ چاہے گا کہ اس کے
اور اس کے اعمال کے درمیان ایک خلیج حائل ہو جائے۔ تم
سے پہلے جو گزر چکے ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو۔
یادرکھو کہ تم اپنے رب کے حضور جواب دہ ہواور اس کی توفیق
کے بغیر کے جھی نہیں ہوسکتا۔

اے اللہ! اپنے بندے اور رسول حضور نبی کریم مضطح اللہ اسے میں ہمیں قیامت رحمتیں نازل فرما، ہم ان پر درود وسلام بھیجتے ہیں۔ ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھا نا اور حوض گوٹر سے سیراب فرمانا۔ اے اللہ! وشمن کے مقابلے میں ہماری رہنمائی، مدد اور حوصلہ افزائی فرما۔''

O\_\_\_\_O

# انهم مواقع برمكتوبات لكصنے كا فيصله

حضرت ابو بکرصدیق بڑگائیڈ نے اہم مواقع پر جو مکتوبات ککھے وہ بہای مرتبہ ۱۹۵۷ء میں بربان میں بہلی مرتبہ شائع ہوئے۔ آپ بڑگائیڈ کے خطوط عربی میں تھے جن کا انگریزی، اردو اور ویگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ ذیل میں آپ بڑگائیڈ کے کچھ مکتوبات بطورِ نمونہ پیش کئے جا رہے ہیں جو آپ بڑائیڈ نے اپنے سیہ سالاروں اور دیگر مسلمانوں کے نام لکھے۔

یمن کے مسلمانوں کے نام مکتوب:

حضرت ابو بمرصدیق ڈالٹنٹڑ نے جب ملک شام کو فتح کرنے کے لئے لشکر روانہ کیا تو یمن کے مسلمانوں کو ملک شام کے جہاد میں دعوت دیتے ہوئے ذیل کا مکتوب لکھا۔

بسمُ الله الرحمٰن الرحيم!

خلیفہ رسول اللہ مصلی کی طرف سے اہل یمن کے مومنین اور مسلمانوں کے نام! مسلمانوں کے نام!

جن کومیرا بیکتوب سنایا جائے ان سب کو السلام علیم! میں اس معبود کا سپاس گزار ہوں جس کے سواکوئی عبادت کے لائق بہیں۔ واضح رہے کہ اللہ عزوجل نے مونین پر جہاد لازم کیا

ہادران کو تھم دیا ہے کہ وہ جہاد کے لئے تکلیں چاہے بیادہ ہوں یا سوار ہوں اور اس کا تھم ہے کہ جہاد کروا ہے مال اور جان سے۔ اللہ عز وجل کی نظر میں جہاد کا بہت تواب ہے میں یہاں کے مسلمانوں کو ملک شام میں موجود رومیوں کے فلاف جہاد کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ملک عرب میں موجود مسلمانوں کو ہم نے جہاد کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو قبول فرمالیا اور ہمارے ساتھ پیش قدمی کی۔ اللہ عز وجل آپ کے فرمالیا اور ہمال کو برائیوں سے پاک فرمائے اور مجاہدین و سابرین کا اجرعطافر مائے۔ والسلام علیم۔

# حضرت انس بن ما لک طالعید کے نام مکتوب

حضرت ابو بکر صدیق را الغیر خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ را الغیر نے حضرت انس بن مالک را الغیر نے کو بحر بن خراج وصول کرنے کے لئے بھیجا۔ حضرت انس بن مالک را الغیر نے بین موجود تھے جب آپ را الغیر نے انہیں ذیل کا مکتوب لکھا۔
مالک را الغیر نے بین میں موجود تھے جب آپ را الغیر نے انہیں ذیل کا مکتوب لکھا۔
میں متر یفیں اللہ عز وجل ہی کے لئے ہیں اور حضور نبی کریم میں اور حضور نبی کریم میں اور حضور نبی کریم میں اللہ عز وجل ہی ہے گئے ہیں اور حضور نبی کریم میں اللہ عن میں اور حضور نبی کریم میں کے لئے ہیں اور حضور نبی کریم کے لئے کہ کا کو کا کھور کے لئے کہ کریم کے لئے کہ کریم کے لئے کہ کریم کے لئے کہ کریم کے لئے کو کریم کے لئے کریں کے لئے کہ کریم کے لئے کہ کریم کے لئے کہ کریم کے لئے کریں کریم کے لئے کریں کا کہ کریم کے لئے کریں کا کہ کریم کے کریم کے کہ کے کہ کریم کے کہ کریم کے کریم کے کہ کریم کے کہ کریم کے کریم

ز کو ق کی شرح جوحضور نبی کریم مضطفی است مسلمانوں پر لگائی ہے اور جس کو لگانے کا تھم اللہ عزوجل نے دیا ہے۔ زکو ق وصول کر نے دیا ہے۔ زکو ق وصول کر نے دالا اگر مقررہ حدود میں رہ کر مقررہ شرح کے مطابق زکو ق وصول کر ہے دیا ور اگر وہ مقررہ فردہ وصول کر ہے تو صاحب نصاب اسے دے اور اگر وہ مقررہ

شرح سے زیادہ مانگے تو اسے ہرگز نہ دے اور ہریانج سے چومیں اونٹوں پریشرح ایک بمری ہے۔ ہر پجیس سے پنیتیں اونٹوں پریہ شرح دوسرے سال میں اونٹ کا بچہ ہے۔ اگر ز کو ق وینے والے کے پاس اونٹ کا بچہ نہ ہوتو تیسرے سال اونٹ کا بچہ ہے۔ ہر چھتیں سے پینتالیس اونٹوں پر بیشرے تیسر ہے سال میں اونٹ کا مادہ بچہ ہے۔ ہر چھیالیس سے ساٹھ اونٹوں پریشرح چوتھے سال والی جوان اونٹی ہے۔ ہراکسٹھ ہے چھتر اونٹوں پر میشرح یا نچویں سال والی جوان اونٹی ہے۔ ہر جالیس بکریوں پر ایک کبری بطورِ زکوۃ واجب ہے۔ زکوۃ میں بوڑھا یا عیب دار جانور نددیا جائے اور اگر جالیس بمربوں میں ہے ایک بھی تم ہو گی تو اس پر زکو ۃ نہیں ہے۔ دوسو درہم یا یا بچے اوٹس جاندی پر اڑھائی فیصد زکو قریبے اور اس سے کم پر کوئی زکو قانہیں ہے۔اگر کوئی پھر بھی اپی خوش ہے دینا جا ہے تو دے سکتا ہے۔''

# حضرت خالد بن وليد رئي النفية كے نام مكتوب:

حضرت ابو بکرصدیق بیانینی نے فیاء ۃ کی غداری کی خبر ملنے برحضرت خالد بن ولید دِیانینی کو ڈیل کا مکتوب لکھا۔

> ''اگر الله عزوجل کے فضل سے تم بنو هنیفه پر فتح عاصل کر لوتو پمامه میں زیادہ دہر قیام نہ کرنا اور بنوسلیم کے علاقہ میں چلے جانا اور ان کی الیمی خبر لینا کہ وہ ہمیشہ اپنی بدکر داری کی اس سزا کو

یادر کھیں۔ کسی عرب قبیلہ پر مجھے اتنا غصہ نہیں جتنا ان پر ہے
اوران کا ایک سردار فجاء قریرے پاس آیا اور کہنے لگا میں مسلمان
ہوں میری جہاد میں مدد کریں میں نے اس کو اونٹ اور جھیار
دیئے مگر وہ راہزنی کرنے لگا۔ اللہ عز وجل کے فضل سے تم ان
پر غالب آؤ گے تو میں تم سے بالکل ناراض نہ ہوں گا اگر تم ان
لوگوں کو جلا دو گے اور بے دریغ قتل کرو گے تو آئیس عبرت
ملے گی اور پھر بھی بغاوت اور غداری کی جرائت ہر گزند کر سکیں
گے۔''

حضرت خالد بن ولید جائٹیڈ نے اس مکتوب کے ملنے کے بعد بنوسلیم پر چائٹیڈ کے حال بن ولید جائٹیڈ پڑھائیڈ کردی۔ اس وقت کشکر اسلام کی تعداد کم تھی مگر حضرت خالد بن ولید جائٹیڈ کی سربراہی میں اس کشکر نے بہادری کے وہ جو ہر دکھائے کہ دشمن کے پیرا کھڑے گئے اور اس کے بے شار سیابی قیدی مارے گئے اور کئی قیدی بنائے گئے۔ حضرت خالد بن ولید جائٹیڈ کے نام ایک اور مکتوب:

حضرت ابو بکر صدیق والنفی نے میموک میں لشکر اسلام کی مدد کے لئے دھنرت فالنفی کو اپنے لشکر سمیت پہنچنے کا حکم دیا۔ آپ والنفی کے اسکے معربت خالفی کے ایک والنفی کو اپنے کشکر سمیت پہنچنے کا حکم دیا۔ آپ والنفی کے ا

حضرت خالد بن وليد ينائفين كو ذيل كا مكتوب لكها\_

"تم جاؤ اور کشکر اسلامی ہے برموک میں جا ملو رومیوں نے ان کو غمز دہ کررکھا ہے اور کوئی دوسرا دشمن انہیں غمز دہ نہیں کر سکتا۔ اللّٰدعز وجل کے فضل ہے تم دشمن کو اس طرح غمز دہ کر سکتا۔ اللّٰدعز وجل کے فضل ہے تم دشمن کو اس طرح غمز دہ کر سکتا۔ کوئی مسلمانوں کے دلوں کی سکتے ہو کہ کوئی دوسرانہیں کرسکتا۔ کوئی مسلمانوں کے دلوں کی

کلی نہیں کھلا سکن جس طرح تم کھلا سکتے ہو۔ اللہ عزوجل کے انعام کے ہمیشہ حقدار رہو اور جہاد کی لگن تمہارے اندر بونبی برقرار رہے۔ غرور تمہارے اندر بھی داخل نہ ہونے پائے ورنہ تمہارا سارا کیا دھرامٹی میں مل جائے گا اور اللہ عزوجل تمہاری مدد سے ہاتھ اٹھا لے گا۔ اپنے کسی کام پرفخر کا اظہار نہ کرو کیونکہ کامیا بی کا دارو مدار اللہ عزوجل کے لطف و کرم پر ہے۔ تمام کامیا بی کا دارو مدار اللہ عزوجل کے لطف و کرم پر ہے۔ تمام التھے اور برے مل کی جزا اللہ عزوجل کے لیاس ہے۔''

مرتدین کے نام مکتوب:

حضرت ابو بمرصد ابق طبائغۂ نے مرتدین کے نام خط لکھتے ہوئے فرمایا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم!

خلیفہ رسول اللہ طفی ہے۔ کی جانب سے ہراس شخص کے نام جو اگر چہ خواص میں سے ہو اسلام پر اگر چہ خواص میں سے اور خواہ وہ اسلام پر قائم ہویا مرتد ہو چکا ہو۔

سلامتی ہوان لوگوں کے لئے جو ہدایت کی پیروی کریں اور ہدایت کے بعد گراہی کی طرف نہ پلٹیں۔اللہ عز وجل کی تمہ و ثنا جو وحدہ لاشریک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز وجل کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمصطفی ہے ہیں۔ اللہ عز وجل کے رسول میں جنہیں اللہ عز وجل نے ہمارے پاس حق دے کر بھیجا تا کہ آپ ہے ہیں اللہ عز وجل کے دسول میں جنہیں اللہ عز وجل نے ہمارے پاس حق دے کر بھیجا تا کہ آپ ہے ہیں کا موں کو اللہ عز وجل کی وحدانیت کا درس دیں اور انہیں نیک کا موں کا اجر اور برائیوں

کے انجام ہے ڈرائیں۔

جس نے حق کو قبول کر لیا اللہ عز وجل نے اسے ہدایت سے نوازا اورجس نے حق سے روگردانی کی اور رسول اللہ ﷺ کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ انہوں نے طوعاً وکر باً اسلام قبول کیا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اللہ عزوجل کے امر کو نافذ کیا اور آب سَنَا الله الله الله المت كى خيرخواى كا بحريور حق اوا كيا-حضور نبی کریم سے پیٹا کے ذمہ جو فرض تھا وہ انہوں نے بخولی ادا كيا اور امت تك الله عزوجل كاپيغام پهنجايا۔ میں تنہیں نفیحت کرتا ہوں کہ اللّٰہ عز وجل ہے ڈرتے رہواور اس کی وحدت کی گواہی دیتے رہو۔حضور نبی کریم مشاریقا پر پختہ ایمان رکھواور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔اللہ عزوجل کے دین کومضبوطی سے تھامے رکھواورجنہیں اللہ عزوجل نے ہدایت نہ دی وہ گمراہ ہوئے۔ جولوگ گمراہ ہیں ان کا کوئی بھی عمل اللہ عز وجل کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہوا بعض لوگ حضور نبی کریم مضرور ہے وصال کے بعد شیطان کی حالوں میں آ کر مرتد ہو گئے ہیں حالانکہ اللہ عزوجل نے قرآنِ یاک میں متعدد مقامات پر الله عزوجل نے شیطان کے بارے میں خبر دار کرتے ہوئے اسے ہمارا کھلا وسمن بتایا ہے اور شیطان ہمیں دوزخ کا ایندھن بناتا جا ہتا ہے اس لئے ہمیں اس کی جالوں ہے بچنا جا ہے اور اس کو اپنا مٹمن سمجھنا جا ہے۔

# حضرت ابوعبيده بن الجراح طالنين كے نام خط:

مدیند منورہ سے مسلمان سالاروں کو مدو سجیجنے کی خبر سارے شام میں پھیل چکی تھی۔ شاہِ روم نے لشکر اسلام کے سالار حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دیاتین کو قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جمارے ایک بڑے شہر کی آبادی تمہاری کل فوج سے فاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جمارے ایک بڑے شہر کی آبادی تمہاری کل فوج سے زیادہ ہاں لئے تم ہم سے نہ ہی اڑوتو بہتر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دیالتی نیادہ سے نہ ہی اڑوتو بہتر ہے۔ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دیالتی نے حضرت ابو بکر صدیق دیالتین کی مکتوب نے حضرت ابو بکر صدیق دیالتین کی مکتوب کی ملاحا

بسم الله الرحمن الرحيم!

السلام وعلیم! تمہارا خط ملائم نے لکھا کہ دشمن کی فوجیس تم سے السلام وعلیم! تمہارا خط ملائم نے لکھا کہ دشمن کی فوجیس تم سے الرف نے سے لئے روانہ کر دی گئی ہیں جن کا زمین پرسانا مشکل

ہے۔اللہ عزوجل کی تتم اِتمہاری وہاں موجودگی سے زمین ان وستوں پر تنگ کر دی گئی ہے اور بخدا مجھے امید ہے کہ عنقریب تم شاہِ روم کو اس جگہ سے باہر نکال دو گے۔ بڑے شہروں کا محاصرہ نہ کرنا جب تک کہ میں تمہیں اگلاتھم نہ دے دوں اور اگر دشمن تم سے لڑنے کے لئے آگے بڑھے تو تم بھی ان سے لڑنا اور اللہ عزوجل سے دعا کرتے رہنا انشاء اللہ تم غالب رہو گئے۔ دشمن جتنی تعداد میں تمہارے مقابلے میں آئے گا میں اتنی ہی تعداد تمہاری مدد کے لئے بھیجوں گا اور تم این آپ کو اتنی ہی تعداد تمہاری مدد کے لئے بھیجوں گا اور تم این آپ کو کم ور نہ تھیا۔ اللہ عزوجل تم کو فتح عطا فرمائے۔ عرو (ہڑا تھیٰ) بین العاص کے ساتھ اچھا طرزعمل رکھنا میں نے اس کو سمجھا دیا کہ صحیح مشورہ دینے میں دریغ نہ کرے وہ تجربہ کار اور صائب کہ صحیح مشورہ دینے میں دریغ نہ کرے وہ تجربہ کار اور صائب الرائے آدمی ہے۔ والسلام علیم۔''

# حضرت يزيد بن أبي سفيان ظائفهُ الولكها كيا مكتوب:

حضرت بزید بن ابی سفیان رہ الفہ اجو حضرت ابو بکر صدیق رہ الفہ کی جانب سے شام کے محاذ پر بھیجے جانے والے لشکروں میں سے ایک لشکر کے سالار سے انہوں نے آپ رہ ایک مکتوب لکھا جس میں شامی سرحدوں کی صورتحال سے آپ رہ ایک گئی کا مشورہ طلب کیا۔ آپ رہ ایک کئی دعفرت بزید بن ابی سفیان دہ گئی کو جواب میں ذیل کا مکتوب لکھا۔

بسم التدالرحمن الرحيم

تمہارا مکتوب ملاجس میں تم نے لکھا کہ شاہِ روم کے دل میں

نشکر اسلام کی ہیبت رومیوں پر طاری ہو پیکی ہے اور شاہِ روم انطا كيه فرار ہو گيا ہے۔ ہم جب تک الله عز وجل اور رسول الله ﷺ کے سیاس گزار رہیں گے اللہ عزوجل مشرکین کے قلوب میں ہمارا رعب ڈالتا رہے گا اور ملائکہ کے ذریعے ہماری مدد كرتا رہے گا۔ جس وين كے كھيلاؤ اور نفرت كے لئے اللہ عزوجل نے ہمارا رعب و دبدیہ مشرکین پر قائم کیا اس دین کی وعوت ہم آج بھی دے رہے ہیں۔ اللہ عز وجل کی قشم! اللہ عز وجل مجھی بھی مسلمانوں کا انبام مجرمون کی مانندنہیں کر ہے گا اور جولوگ کہتے ہیں اللہ عز وجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور ان کا انجام بھی بھی ان جیسانہیں ہو گا جو اللّٰہ عز وجل کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور انہوں نے اینے کئی کئی معبود بنا کئے ہیں۔ جب تم شاہِ روم کی فوج کے مقابلہ میں اتروتو بلاخوف وخطران برئوث برنا اوراللدعز وجل تمهاري مدد فرمائے گا اور ای رب کا فرمان ہے جھوٹا لشکر بڑے لشکر پر غلبہ پالیتا ہے۔ میں تہارے پاس بے دریے رسد بھیجا رہوں گا تا که تهبیل مجھی اینے اشکر کی کمی کا سامنا نہ ہوانشاء اللہ۔ والسلام عليكم."

O.....O.....O

# صحابه كرام شكالتم كوفيحتن

حضرت ابو بکر صدیق و النائی کی بیضیتیں کتب تواریخ کا حصہ ہیں۔ ذیل میں آپ برائی کی چند اہم مواقع پر کی گئی صحابہ کرام میں کا تھے کے کا حصہ ہیں اختصار کے میں آپ برائی کی جارہی ہیں تا کہ قارئین کے لئے ذوق کا باعث بنیں اور قارئین ہی ان نصیحتوں پڑمل پیرا ہوکرانی عاقبت سنواریں۔

# حضرت عمر فاروق طالتين كونصيحت:

حضرت اغربی ما لک و النظافی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق و النظافی نے مرض وصال میں ارادہ فرمایا کہ وہ حضرت عمر فاروق و النظافی کو خلیفہ بنا کیں۔ آپ والنظریٰ نے حضرت عمر فاروق و النظریٰ نے حضرت عمر فاروق و النظریٰ نے حضرت عمر فاروق و النظریٰ نے ان کو فلیحت کرتے ہوئے فرمایا۔
ماضر ہوئے تو آپ و النظریٰ نے ان کو فلیحت کرتے ہوئے فرمایا۔
مر (والنظریٰ)! میں تم کو ایسے امرکی دعوت دیتا ہوں جو ہراس کے اس کو سنجا لے۔ عمر (والنظریٰ)! اللہ کی مرائل کے دیا اور اللہ عن وجل سے ورتے رہنا۔ اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہنا اور اللہ عن وجل سے ورتے رہنا۔ اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہنا اور اللہ عن وجل سے ورتے رہنا۔ اللہ ک

عزوجل کی اطاعت کرنا اور الدعزوجل کی اطاعت کرنے میں تقویٰ سے کام لینا۔ یادر کھو کہ تقویٰ قابل حفاظت امر ہے اور میں تم کوخلافت پیش کرتا ہوں اور اس کو وی آدی اپ ذیے لیتا ہے جو اس پرعمل کر سکے۔ پس جس نے حق بات کا حکم دیا اور خود باطل کام کیا اور بھلی بات کا حکم کیا اور خود منکرات پرعمل پیرا رہا۔ وہ دن دور نہیں کہ اس کی آرزوختم ہو جائے اور اس کا عمل ضائع ہوجائے۔ پس اگرتم لوگوں کے امور کے لئے ان کے خلیفہ ہوئے ہوتو تم سے جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے خون سے روکنا اور اپنے بیٹ کو ان کے مالوں سے لوگوں کے خون سے روکنا اور اپنے بیٹ کو ان کے مالوں سے خوان کے روکنا اور اپنے بیٹ کو ان کے مالوں سے خون سے روکنا اور اپنے بیٹ کو ان کے مالوں سے خون سے روکنا اور اپنے بیٹ کو ان کے مالوں سے خون سے روکنا اور اپنے بوجو کو ان کی آبروریزی سے بچانا۔ اگرتم خالی رکھنا اور اپنی زبان کو ان کی آبروریزی سے بچانا۔ اگرتم فقدرت حاصل نہیں ہوتی۔''

حضرت سالم بن عبدالله رظائفی فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق طالفین کے وصال کا وفت قریب آیا تو آپ طالفین نے وصیت فرمائی۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم!

اما بعد! یہ ابو بکر (طالغین) کی جانب سے وہ عہد ہے جو ایسے وقت میں دیا جب کہ اس کی دنیا کا زمانہ اختام پذیر ہے اور وہ دنیا سے جارہا ہے۔ اس کی آخرت کا دور اول شردع ہونے والا ہے اور دار آخرت میں قدم رکھ رہا ہے جہاں کا فر بھی اللا ہے اور دار آخرت میں قدم رکھ رہا ہے جہاں کا فر بھی ایمان لے آئے گا اور گھوٹا شخص ایمان لے آئے گا اور گھوٹا شخص

بھی ہے ہو لے گا۔ میں اپنے بعد عمر بن خطاب (جلائفہ ) کوخلیفہ مقرر لرتا ہوں۔ اگر انہوں نے انصاف سے کام لیا اور میرا گمان بھی ان کے متعلق یہی ہے اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو وہ جانمیں نے میں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور غیب کاعلم مجھے جانمیں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور غیب کاعلم مجھے نہیں۔ اللہ عزوجل کا فرمان ہے جن لوگوں نے ظلم ڈھائے ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ پر وہ پلٹا کھائمیں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ پر وہ پلٹا کھائمیں

اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق والنظر نے حضرت عمر فاروق والنظر کو بلا بھیجا اور جب حضرت عمر فاروق والنظر عاضر ہوئے تو آپ والنظر نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرایا۔

"اے عمر (بنائن )! بغض رکھنے والے سے تم نے بغض رکھا اور مخبت کی اور بید برانے زمانے مخبت کی اور بید برانے زمانے سے مخبت کی اور بید برانے زمانے سے چلنا آرہا ہے کہ بھلائی سے عداوت اور شرارت سے محبت کی جاتی ہے۔''

حضرت عمر فاروق طالبنی نے کہا کہ مجھے خلافت کی سیجھ حاجت نہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق طالبنی نے فرمایا۔

کے دیئے ہوئے ان عطیات میں سے ہیں جو آپ سے ہیں ہو آپ سے ہیں ہم اوگوں کو عطا فرمائے اور بچا ہوا اپنے اہل کو ہدید دیا کرتے سے اور تم نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ رہے۔ میں نے تو اس ذات گرای کے نقش قدم کی پیروی کی جو مجھ سے پہلے تھے۔ اللہ عزوجل کی شم! یہ با تیں میں سوتے میں نہیں کر رہا ہوں اور میں کی وہم کے طور پر ہوں اور نہیں کی وہم کے طور پر بیشہادت نہیں دے رہا اور بے شک میں ایک ایسے راستے پر ہوں جس میں کی نہیں۔

اے عمر (والنین اللہ اللہ علوم ہونا چاہئے بے شک اللہ عزوجل کے لئے بچھ حقوق ہیں رات میں جن کو وہ دن میں نہیں قبول فرمات اور بچھ حقوق ہیں دن میں جن کو وہ رات میں قبول نہیں فرمات اور بروز قیامت جس کی بھی ترازوئے اعمال وزنی ہوگی آور ترازوئے اعمال کے لئے حق بھی یہی ہے کہ وہ وزنی اس وقت ہوگی جب اس میں حق کے سوا بچھ نہ ہوگا اور بروز قیامت جن لوگوں کے اعمال کا بلہ بلکا ہوگا وہ وہی ہوں گے جہوں نے باطل کی پیروی کی ہوگی اور میزان عمل کے لئے حق ہے کہ بیک نہ ہوگ اور میزان عمل کے لئے حق ہے کہ بیک نہ ہوگی اور میزان عمل کے لئے حق ہے کہ بیک نے ہوگی اور میزان عمل کے لئے حق ہے کہ بیک نہ ہو۔ حق ہے کہ بیک نے ہوگی اور میزان عمل کے لئے اس کا بلہ بلکا نہ ہو۔ اس کا بلہ بلکا نہ ہو۔ اس کے میں خو ہے میں وہ چیز جس سے میں وہ چیز جس سے میں اے مر (والنین ایک ہوگی وہ جیز جس سے میں میں فراتا ہوں وہ تمہارانفس ہے اور میں تم کو لوگوں سے بیک بھی پر ہیز گاری کا حکم دیتا ہوں۔ لوگوں کی نظریں بہت بلند

وبالا دیکھنے لگی ہیں اور ان کی خواہشات کا مشکیرہ پھوکوں سے ہر گیا ہے اور لوگوں کے لئے لغزش سے خیریت ہوجائے گ تم لوگوں کو لغزشات میں بڑنے سے بچاؤ گے اس لئے لوگوں کو ہمیشہ تمہاری جانب سے خوف رہے گا اور تم سے ڈرتے رہو گے اور ہیں گے جب تک کہ تم اللہ عز وجل سے ڈرتے رہو گے اور میں تہمیں سلام کرتا ہوں۔''

حضرت مجاہد میں ہے مروی ہے فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق خلائیۂ کا آخری وفت آیا تو آپ خلائیۂ نے حضرت عمر فاروق خلائیۂ کو بلایا اور ان سے فرمایا۔

''اے عر( رائی اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنا اور تہہیں معلوم ہے کہ اللہ کے لئے جواعمال دن میں کرنے کے ہیں وہ رات میں قبول نہیں ہوتے اور جواعمال رات میں کرنے کے ہیں وہ دن میں قبول نہیں ہوتے اور جواعمال رات میں کرنے کے ہیں وہ دن میں قبول نہیں ہوتا اور بے شک نوافل اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک کہ فرائض ادا نہ کئے جا کیں اور جس کی نہیں ہوتے جب تک کہ فرائض ادا نہ کئے جا کیں اور جس کی کے اعمال کا بلہ بروز قیامت وزنی ہوگا وہ دنیا میں حق کی پیروی کرنے والا ہوگا اور تر از وئے اعمال کے لئے جس میں کل حق رکھا جائے گا یہ حق ہے کہ وہ وزنی ہواور بروز قیامت کی حق کی حق کی واور بروز قیامت کی حق کی حق کی حق رکھا جائے گا یہ حق ہے کہ وہ وزنی ہواور بروز قیامت میں اطل کی وجہ سے ہوگا۔

اے عمر ( مُثَالِثُونُ )! بے شک اللّٰہ عز وجل نے اہل جنت کا تذکرہ

فرمایا ہے اور ان کا تذکرہ ان کے اچھے اعمال کی وجہ ہے ہے۔
جب میں اہل جنت کو یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے خطرہ
ہے کہ میں ان سے نہ مل سکوں گا اور اللہ عز وجل نے اہل
دوزخ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور ان کا تذکرہ ان کی بدا عمالیوں
کی وجہ ہے ہے اور جب میں اہل دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو کہتا
ہوں کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں ان کے ساتھ نہ ہوں۔ اگر
تم نے میری اس نصیحت کی حفاظت کی تو کوئی چیز جہیں موت
ہے زیادہ مجوب نہ ہوگی اور موت آنے والی ہے اور تم کسی بھی
طرح موت سے عاجز نہیں ہو۔''

# حضرت بلال صبتى طالفيز كونصيحت:

حضرت الوبرصديق بن بنائين نے حضور نبی کريم الله کے وصال کے بعد حضرت الوبرصديق بنائين سے کہا کہ آپ بنائين نے جھے خريد کر آزاد فر مايا اور اب آپ بنائين تبی محصا اجازت د بیخ کہ میں اللہ عز وجل کی راہ میں جہاد کروں کيونکه محصاب مدینہ منورہ میں قیام سے زیادہ جہاد محبوب ہے۔ آپ بنائین نے فرمایا۔ ''اے بلال (بنائین )! اللہ گواہ ہے کہ میں نے تہمیں صرف اللہ کے لئے آزاد کیا اور مجھے تم ہے کوئی بدلہ یا شکرید در کا رنہیں۔ کے لئے آزاد کیا اور مجھے تم جہاں جانا چا ہوجا کتے ہو۔'' حضرت بلال جبی رنائین نے عرض کیا اے فلیفہ رسول میں بھے لگتا ہے حضرت بلال جبی گرامدیق رنائین نے عرض کیا اے فلیفہ رسول میں بیا جھے لگتا ہے آپ بنائین نے میری بات کا برا منایا ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق رنائین نے فرمایا۔ آپ بنائین نے میری بات کا برا منایا ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق رنائین نے فرمایا۔ ''بلال (فرائین )! اللہ کی قتم! میں نے برانہیں منایا بلکہ میری

خواہش ہے تم اپی خواہش کو میری خواہش پر قربان کر دو کیونکہ میں تمہاری جدائی کا تصور بھی نہیں کرسکتا ہے حالانکہ ایک دن یہ ہونا ہی ہے اور جدائی کی وہ گھڑی عنقریب آنے والی ہے اور ہاری ملاقات پھر روزِ حشر ہوگی اور اگرتم جہاد پر جانا جا ہے ہوتو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔

بلال (بنائیز)! میں تہہیں بھلائی کے کاموں کی نقیحت کرتا ہوں وہ کام جو تہہیں اللہ عزوجل کی یاد دلاتے رہیں اور جب تم اس ونیا سے رخصت ہوتو تہہیں ان کا بہترین اجر ملے۔'

#### حضرت عمرو بن العاص طلعية كونصيحت:

حضرت عبداللہ بن ابو بکر بڑا فیا سے مردی ہے فرماتے ہیں والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق بڑا فیئے نے ملک شام کی طرف نشکر اسلام کو بھیجنا کا ارادہ کیا تو آپ بڑا فیئے نے حضرت عمرو بن العاص بڑا فیئے کو حکم دیا کہ وہ ابلہ سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچیں۔ جب حضرت عمرو بن العاص بڑا فیئے کا اشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تو آپ بڑا فیئے اور حضرت عمرہ بن العاص بڑا فیئے کا اور حضرت عمرہ بن العاص بڑا فیئے کو کے اور حضرت عمرہ بن العاص بڑا فیئے کو کئے اور حضرت عمرہ بن العاص بڑا فیئے کو کئے اور حضرت عمرہ بن العاص بڑا فیئے کو کئے کے اور حضرت عمرہ بن العاص بڑا فیئے کو کئے کا در حضرت عمرہ بن العاص بڑا فیئے کو کئے کرتے ہوئے فرمایا۔

اے عمرہ (بنائن )! اپی خلوت وجلوت میں اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنا اور اس سے حیاء کرنا کیونکہ وہ تمہارے نیک اور بد تمام اعمال کو جانتا ہے اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ جو حضرات تم سے آگے نیک اعمال کر کے گئے ان کا اللہ عزوجل کے ہاں کیا مقام ہے؟ تم بھی آخرت سے لئے عمل کرنے والے بن جاؤ مقام ہے؟ تم بھی آخرت سے لئے عمل کرنے والے بن جاؤ

اور تمہارا مقصد صرف رضائے النی ہواور تم لوگوں کے چھپے ہوئے جھیہ ہر گز جانے کی کوشش نہ کرنا۔ دشمن سے جب بھی مقابلہ کرنا ہجائی کے ساتھ کرنا اور دورانِ جنگ بردلی نہ دکھانا۔ میں تمہیں امانت میں خیانت نہ کرنے کی تقیحت کرتا ہوں۔ اگر تم اپنی اصلاح کرو گے تو تمہاری رعایا خود بخود تمہارے لئے بھلی ہوجائے گی۔'

ابن عساکر کی روایت ہے حفرت ابو بکر صدیق رفیاتی نے حضرت عمر و بن العاص رفیاتی کوشام کے محاذیر خط لکھا اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔
'' میں نے خالد بن ولمید رفیاتی کو خط بھیجا ہے اور وہ عنقریب تہمارے پاس پہنچیں تو تہمارے پاس پہنچیں تو ان سے حسن سلوک سے چیش آنا اور ان سے مشورہ کرنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔ میں نے تہمہیں اس کام کا عامل بنایا ہے کہ جن لوگوں پر تمہارا گزر ہو یعنی مسلمان قبائل تو انہیں جہاد فی مسلمان قبائل تو انہیں جہاد فی مسلمان للہ کی دعوت دو پس جوان میں سے تمہارے ساتھ ہواس کے لئے سواری کا انتظام کرو اور لشکر میں اتفاق و اتحاد برقر ار

# حضرت شرجيل بن حسنه طالفيه كونفيحت:

محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی ڈائٹؤ فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکرصدیق ڈائٹؤ نے حضرت خالد بن سعید ڈائٹؤ کومعزول کر دیا تو ان کے بارے میں حضرت شرجیل بن حسنہ ڈائٹؤ کو یوں وصیت فرمائی۔

'' خالد بن سعید شکانیز کے یاس جاؤ اور جو پھھان کاحق تمہارے اویر ہے اس کا لحاظ رکھنا جیسا کہ تہمیں اس زمانہ میں بیہ بات ببند تھی کہ یہ والی ہو کرتمہارے سامنے آتے اور جوتمہاراحق ان کے اوپر ہے اسے پہچانے۔تم نے ان کا مرتبہ اسلام میں جان رکھا ہے اور حضور نبی کریم مضایۃ کا وصال ہوا اور یہ آپ من کی طرف ہے والی تھے اور میں نے بھی انہیں والی بنا رکھا تھا۔اب میں نے مناسب خیال کیا کہ انہیں معزول کردوں اور قریب ہے کہ ان کے لئے معزولی ان کے دین کے بارے میں بہتر ٹابت ہواور مجھے کسی کی امارت ہے حسد نہیں اور میں نے کشکروں کی امارت کے بارے میں خالد طابعت کو اختیار دیا تھا کہ جس کو جا ہیں منتخب کر لیں اور انہوں نے تمہارے غیر کو چھوڑ کرتمہارا چناؤ کیا اور اینے چیرے بھائی کے مقالمے میں تم کوتر جی وی۔ جب مہیں کوئی امر در پیش ہوجس کے لئے تمهمیں کسی کی نصیحت کی ضرورت ہوتو تم حضرت ابوعبیدہ بن الجراح، حضرت معاذبن جبل اورحضرت خالدبن سعيد مني تنتخ کے باس تقییحت اور بھلائی یاؤ گئے۔''

حضرت يزيد بن الى سفيان طالمين كونصبحت:

حضرت یزید بن ابی سفیان رظائفی سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بحرصد بق رظائفی نے جھے ملک شام کی جانب روانہ کیا تو فرمایا۔ حضرت ابو بحرصد بق رظائفی انتہاری رشتہ داریاں بہت ہیں اور ممکن

النستة الوبر المسيدان الماليكي فيصل المحالية الم

ہے کہ تم ان رشتہ داریوں کوابارت میں ترجیح دواور اس کا مجھے تمہاری جانب سے بڑا خطرہ ہے۔ بے شک حضور نبی کریم سی کے فرمایا ہے کہ جومسلمانوں کے امور میں سے کی امر کا والی ہواور وہ مسلمانوں پر کسی کو ناحق شخصیص کی بناء پر امیر بنا دے ایسے امیر بنانے والے پر اللہ کی لعنت اللہ پاک ہے امیر بنانے والے کسی خرچہ اور کسی کوشش کو قبول نہیں ایسے امیر بنانے والے کسی خرچہ اور کسی کوشش کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کردے گا اور جس نے اپنے بھائی کے مال میں سے کسی کی پچھ مدد کی اس پر اللہ عزوجل کی لعنت ہوگی۔ لوگوں کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ اللہ عزوجل کی لعنت ہوگی۔ لوگوں کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ اللہ عزوجل پر ایمان لا کیں۔'

حفرت حارث بن فضیل را النوز فرماتے ہیں حفرت الو برصدیق برا النوز فرماتے ہیں حفرت برید بن الی سفیان جرا النوز کوشام کا والی بنانے کے بعد فرمایا۔

"اے برید (برالنوز) تم جوان ہو تمہارا تذکرہ ان بھلائیوں
کے ساتھ کیا جاتا ہے جوتم سے دیکھی گئیں اور میں نے یہ اتی بات جوتم سے تمہائی میں بلاکر کی ایک کام کے لئے کی ہے۔
میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں تم سے ایک کام اوں اور میں تم کو تمہار کے گھرسے باہر نکالوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم اور تمہاری مارت کیسی رہتی ہے؟ اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اگر تم امارت کیسی رہتی ہے؟ اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اگر تم نے سن وخو بی سے فرائض انجام دیئے تو میں تمہار سے منصب میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اینے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اینے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اینے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائض صحیح طریقے سے میں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائس کیں ترقی کروں گا اور اگر تم نے اپنے فرائس کی کروں گا دور کیا ہوں کا کہ کروں گا دور کروں گا دور کی کروں گا دور کی کروں گا دور کیا ہوں کیا کہ کروں گا دور کروں گا

انجام نہ دیے تو میں تمہیں معزول کر دوں گا اور میں نے تمہیں حضرت خالد بن سعید رہائی کے عمل کا والی بنایا ہے۔ میں تمہیں ابوعبیدہ بن الجراح رہائی نے سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے۔ میں تمہیں معاذ بن جبل رہائی نے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کی معاذ بن جبل رہائی نے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کی عزت وتو قیر میں کوئی کی نہ آئے اور تم کوئی بات حضرت ابوعبیدہ بن الجراح ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت خالد بن سعید میں الجراح ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت خالد بن سعید میں الجراح ، حضرت کے بغیر نہ کرنا۔ "

# ام المومنين حضرت عا تشه صديقه ظافينًا كو بعلائي كي وصيت:

جب حفرت ابوبکر صدیق بی بی اور ام المونین حفرت عائشه سدیقه بی عیادت کے لئے آپ بی بی اور ام المونین حفرت عائشه صدیقه بی عیان تشریف لا کیں۔ ام المونین حضرت عائشه صدیقه بی بی اور ام المونین حضرت عائشه صدیقه بی بیت مغموم تحس انہوں نے آپ بی بی اور ام المونین حضرت عائشه صدیقه بی بی اور بی النی نے فرایا۔

زیمی اور میں اپنا انجام دکھے رہا ہوں۔ اب اگر جھے کوئی خوثی ہیں اور میں اپنا انجام دکھے رہا ہوں۔ اب اگر جھے کوئی خوثی ہے تو وہ دائی خوثی ہے اور اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی دائی خوثی ہے اور اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی دائی خوثی ہے اور اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی دائی خوثی ہیں ان وقت یہ ذمہ داری قبول بی نے اور اگر میں اس وقت یہ ذمہ داری قبول منازگار تھے اور اگر میں اس وقت یہ ذمہ داری قبول منازگار تھے اور اگر میں اس وقت یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا تو امت کا شیرازہ بھر جاتا۔

اس کے بعد میر ہے اندر غرور پیدا نہ ہواور نہ ہی میں نے بھی اپنا اس عہدے پر فخر کیا۔ میں نے بھی بیت المال ہے اپنی ضرورت سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش نبیں کی اور بس اتنا ہی لیا جتنی مجھے حاجت تھی۔ جب میرا وصال ہو جائے تو میری یہ چکی اور غلام میری چا در اور میرا بستر بیسب بیت المال میں واپس کر دینا۔"

# حضرت سلمان فارسى طالفنه كونصيحت:

'سلمان ( رقی افتیار کے رکھنا اور دیکھوفتو حات کا زمانہ آنے والا ہے تم مال غنیمت میں سے اتنا ہی لینا جتنی ملہ مہیں حاجت ہو۔ یہ بات یا در کھو کہ جوشخص یا نبچوں وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور وہ اللہ عزوجل کے غضب سے دور ہو جاتا ہے اور جواللہ عزوجل کے غضب کا شکار ہوگا وہ منہ کے بل آگ میں جمونکا جائے گا۔'' غضب کا شکار ہوگا وہ منہ کے بل آگ میں جمونکا جائے گا۔''

# حضرت عكرمه رني عنه كونصيحت:

حفرت عکرمہ ملائقۂ کوعمان مجیجے وقت حضرت ابو بکر صدیق برائفۂ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

"الله عزوجل کے جرو سے پر سفر کرنا، امن چاہنے والوں سے الزائی نہ کرنا، کسی مسلمان کا حق نہ مارنا، جو بات کہوجق کہواور حق بات پر عمل کرنا، کسی کے ڈرانے سے خوفز دہ نہ ہونا، الله عزوجل سے ڈرتے رہنا اور دشمن سے جب بھی مقابلہ ہوتو استقامت سے الزنا یہاں تک کہتم شہید ہوجاؤ۔"

# جعرت خالد بن وليد طالعية كونفيحت:

حضرت ابو بکرصد بق بنگانیز نے حضرت خالد بن ولید بنگینز کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

''اگرتم جاہوبھی تو اپنی عظمت کے اقرار سے نہیں بھاگ سکتے لیکن اگرتم موت کی خواہش رکھو گے تو زندگی تم پر نچھاور ہوتی رہے گا۔''

# حضرت رافع الطائي طالعين كونصيحت:

حضرت رافع الطائی ڈالٹیز کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹیز کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق ڈالٹیز کے ہمراہ شریک تھا میں نے آپ ڈالٹیز سے درخواست کی مجھے پچھ نصیحت کریں اور وہ نصیحت اتن طویل نہ ہو کہ میں بھول جاؤں۔آپ ڈالٹیز نے مجھ سے فرمایا۔

''اللّه عزوجل تم پر رحم فرمائے اور تمہیں برکت و ہے تم فرض نمازیں وفت پر ادا کیا کرو اور اپنے مال کی زکو ق بخوشی ادا کیا کرو اور رمضان کے روز ہے رکھا کرو اور انج کرو اور بھی امیر

نه بننا به

حضرت راقع الطائی ٹائنٹۂ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا آج کل تو او گول کے امیر آپ بنائیڈ جیسے بہترین لوگ ہیں؟ آپ بنائیڈ نے فرمایا۔ "" امارت کی ذمه داری آج کل تم اور آسان ہے مگر آئندہ سے بڑھ جائے گی اور پھرلوگوں کے حکمران ناابل لوگ ہوں گے اور ان کا حساب طویل اور ان کے لئے عذاب سخت ہو گا اور جولوگ حکمران نہیں بنیں گے ان کا حساب آ سان ہو گا اور ان کی سزانرم ہو گی اور اس کی وجہ رہے ہے کہ وہ حکمران لوگوں برظلم كريں كے اور جوكسى مسلمان برظلم كرے گا اللّٰدعز وجل كاغضب اس پر نازل ہو گا اور مسلمان اللّٰہ عز وجل کے پیرُ وی اور اس کی پناہ میں رہنے والے لوگ ہیں اور کیاتم دیکھتے نہیں اگرتمہارے تسمی پڑوی کی بکری یا اونٹ کو پچھ نقصان پہنچ جائے تو تم رات تجرکتے ہو ہائے میرے پڑوی کی بکری یا اونٹ اور پھرتم خود سوچ لو کہ اللہ عز وجل اینے پڑوسیوں کے معاملہ میں غضبنا ک

حضرت رافع الطائی برائفی فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق برائفی فلیفی فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق برائفی فلیفی فلیفی مقرر ہوئے تو میں نے آپ برائفی ہے بوچھا کہ آپ برائفی نے بیمنصب کیوں قبول کیا؟ آپ برائفی نے مجھ سے سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کا ذکر کیا اور فرمایا اس وقت حالات کچھا ہے تھے کہ اگر میں بید خمہ داری قبول نہ کرتا تو پھر فننہ کا اندیشہ تھا اور ارتداد کی وباء عام ہو جاتی۔

# حضرت قيس بن مكثوح طلائمة كونصيحت:

حضرت ابو برصدی براتین نظائی نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح براتین کو حضرت ابوعبیدہ بن الجراح براتین کو حضرت قیس بن مکشوح براتین کے متعلق فرمایا کہ عرب کے شہسواروں میں سے ایک شہسوار تمہارے ساتھ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ جہاد کا بہت ارادہ رکھتا ہے گر جنگ کے بارے میں اس کا تجربہ اور اس کا مشورہ مسلمانوں کے لئے بہت ابم ہے اور تم اس سے عمرہ سلوک روا رکھنا اور اس کی رائے کو اہمیت و بنا اور وہ بھی تمہیں فیرخوابی کے ساتھ مشورہ دے گا۔ پھر آپ رفائی نے حضرت قیس بن مکشوح رفائی فی کو بلایا اور ان سے فرمایا۔

" میں تہہیں اس امت کے امین ابوعبیدہ زلائنے کے پاس بھیج رہا ہوں وہ حلیم الطبع ہیں اور اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر بے تو وہ غصے کو ضبط کرنے والے ہیں اور اگر کوئی براسلوک کرے تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں اور اگر کوئی ان سے قطع تعلقی کرے تو وہ تعلق جوڑتے ہیں اور وہ مونین کے لئے رحمدل اور کفار کے لئے سخت دل ہیں اور وہ تمہیں بھلائی کا تھم دیں گے اور تم ان کے سکے سخت دل ہیں اور وہ تمہیں بھلائی کا تھم دیں گے اور تم ان کے حکم اور ان کی رائے کی مخالفت نہ کرنا اور میں نے انہیں تھم دیا ہے کہ وہ تمہارے مشورہ کو اہمیت دیں اور تم بھی ان سے بھلائی کی بات کرنا اور تم صاحب الرائے اور تجربہ کار ہواور اس کام میں تمہارے لئے بڑا اجربے۔"

O\_\_\_O

# ساتواں باب:

# صديق اكبر طالني كفضائل ومناقب

فضائل ومناقب، سیرت مبارکہ کے درخشاں بہلو، اہل بیت اطہار جن انٹیز سے حسن سلوک، کشف وکرامات کا بیان

O....O....O

وہ پاک نفس و پارسا تھا دین حق سے قبل بھی ہوں کو کب وہ پوجتا تھا دین حق سے قبل بھی کہ ہر برائی سے بچا تھا دین حق سے قبل بھی ہری تھی شاخ پہلے ہی نہ آتے اس پہ کیوں شمر

# فضائل ومناقب

حضرت ابوبکر صدیق زلینی کے زمد و تقوی اور بلند مراتب کے بارے میں بے شارقر آنی آیات واحادیث موجود ہیں۔ آپ بنائی کی ذات با برکات حضور نبی کریم میں بھائی نے اسوؤ حسنہ کا بہترین نمونہ تھی اور آپ بنائی نے اپنی تمام زندگ حضور نبی کریم میں بھی کے اسوؤ حسنہ کا بہترین نمونہ تھی اور آپ بنائی نے اپنی تمام زندگ حضور نبی کریم میں بھی کے عشق میں بسری۔

امام اعظم حضرت امام ابوحنیفه مبیتات کا قول ہے۔ '' حضرت ابو بکر صدیق رٹائٹنڈ تمام صحابہ کرام رٹوائٹڈ ہے۔ افضل ہیں۔''

حضور نی کریم منظامین کا فرمان ہے۔

"ابو بحر ( رفی النیز ) بوجه کثر ت صلوٰ ق وصیام تم سے انصل نہیں بلکہ اس طبعی محبت کی وجہ سے افضل ہیں جو ان کے قلب مبارک میں میرے لئے ہے۔"

سورہ تو بہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے۔

'' اگرتم نی (ﷺ) کی مدونه کروتو کیا ہوجائے گا اس کا حامی اللہ ہے وہ پہلے بھی اس کی مدوکر چکا ہے جب کفار نے اسے محر سے نکال دیا تھا غار میں وہ دو میں سے ایک تھا اور اپنے

ساتھی ہے کہدر ہاتھا تم مت کرویقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔'
اللہ عزوجل کے اس ارشاد میں واضح طور پر حضرت ابو بکر صدیق بڑائیؤ کے بارے میں ذکر ہے کیونکہ یارِ غار وہی تھے اور حضور نبی کریم سے بھڑ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں رفیق وہی تھے۔

> سورہ اللیل میں اللہ عزوجل نے ایک اور موقع پر ارشاد فر مایا۔
> ''اس پر کسی کا احسان نہ تھا کہ بدلہ چکایا جا رہا ہو بیغل تو بس اللہ عزوجل کی خوشنو دی کے لئے ہے اور وہ (اللہ) عنقریب راضی ہوجائے گا۔''

حضرت حسن بھری ہلائیڈ نے آیت بالا کے شان نزول کے بارے ہیں فرمایا جب حضرت ابو بکر صدیق ہلائیڈ کوخرید کر آزاد کیا تو مشرکین نے کہا کہ ضرور بلال (ہلائیڈ) کا کوئی احسان ابو بکر (ہلائیڈ) پر ہوگا جس کا بدلہ ابو بکر (ہلائیڈ) نے بلال (ہلائیڈ) کو آزاد کر کے چکایا ہے۔ اللہ عزوجل نے آپ ہلائیڈ کی شان میں بیآیت نازل فرمائی کہ آپ ہلائیڈ نے بغیر کسی احسان کے آور خاص اللہ عزوجل کی خوشنودی کے لئے حضرت بلال حبثی ہلائیڈ کوخرید کر آزاد فرمایا تھا۔

الله عزوجل نے سور ہُ تو بہ میں ارشاد فرمایا۔ ''اللہ نے اس پرطمانیت نازل فرمائی۔''

حضرت عبداللہ بن عباس والنظمان نے اس آیت بالا کے شانِ نزول کے بارے میں فرمایا اللہ عزوجل کی بارے بارے میں فرمایا اللہ عزوجل کی جانب سے جو طمانیت نازل فرمائی گئی وہ حضرت ابو بحرصد بق والنظم کی علمانیت ابو بحرصد بق والنظم کی علمانیت ابو بحرصد بق والنظم کی علمانیت

حضرت علی المرتضی بنائیمۂ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم يستن يديد في ارشاد فرمايا

''میری امت میں ابو بکر اور عمر ( نبی انتهام) ہے زیادہ افضل متفی ، · پرہیز گاراور عدل وانصاف والا کوئی شخص نہیں ہے۔''

حضرت ابوہریرہ مٹائنٹر سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم ہے ہیں

"میرے پاک جبرائیل علیائلہ آئے انہوں نے میرا ہاتھ بکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہو گی۔''

حضرت ابو ہر رہ وہ النائز فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم ﷺ نے یہ بیان فرمایا تو حضرت ابو بکرصدیق طالبند نے حضور نبی کریم منطط ایک سے فرمایا۔ '' کاش میں آپ مطابق کے ساتھ ہوتا اور وہ دروازہ دیکھا۔''

حضرت ابو ہر ریرہ رنائٹڈ فرماتے ہیں حضور نبی کریم منتظ پیٹلانے حضرت ابو بکر صدیق شانین کی بات س کرفر مایا۔

> ''ابو کمر (منالفئز)! میری امت میں سب ہے پہلےتم جنت میں طاؤ کے۔''

حضرت على المرتضى ولانفذ سيه مروى ب فرمات بين حضور نبي كريم منظ يكالم

'' اگرابو بمر خالفنی نه بهوتے تو اسلام جاتا رہتا۔''

منداحمہ میں حضرت انس بن مالک بنائیڈ سے روایت بیان کی گئی ہے حضرت انس بن مالک بنائیڈ فرمائے ہیں حضور نبی کریم سنائیڈ نے فرمایا۔ "جنت کے پرندے '''

حضرت انس بن ما لک بڑائیڈ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے عرض کیا۔ عرض کیا۔

> ''یارسول الله منظر کیا جنت کے برندے نرم و نازک ہوں سے؟''

حضرت انس بن ما لک بنائی فرماتے میں حضور نبی کریم میں نے فرمایا۔
" بلاشبہ وہ کھانے اور ذائے میں اس سے بھی نرم ہول گے
اور مجھے قوی امید ہے کہ ان کو کھانے والوں میں تم بھی شامل
ہوگے۔''

حضرت ابوموی اشعری بڑائیڈ سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی بڑائیڈ سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی بڑائیڈ نے مجھ سے فرمایا کیا ہیں تہہیں حضور نبی کریم سے بعد سب سے افضل محض کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا بتا ہے۔ آپ رٹائیڈ نے فرمایا۔

''حضور نبی کریم مین کی این کی بعد سب سے افضل حضرت ابو بھر صدیق بنائنڈ ہیں۔''

حضرت ابوموی اشعری طالفن فرمات بین بھرحضرت علی الرتضلی طالفن فرمات بین بھرحضرت علی الرتضلی طالفن ف

فرمایا۔

" حضرت ابو بكر صديق والنفيز كے بعد حضرت عمر فاروق والنفيز

سب ہے افضل ہیں۔''

حضرت ابوہررہ والنفظ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم سے اللہ

نے فرمایا۔

"جوشخص الله عزوجل كى راه ميس كى چيز كا جوزا خرج كرے
اسے جنت كے دروازول سے آواز دى جاتى ہے۔ جوشخص
النے بنت كے دروازول سے آواز دى جاتى ہے۔ جوشخص
النائى ہوتا ہے اسے نماز والے دروازے سے پكارا جاتا ہے۔
جومجامد ہوتا ہے اسے جہاد والے دروازے سے پكارا جاتا ہے۔
جو روزہ دار ہوتا ہے اسے باب صیام سے پكارا جاتا ہے۔ جو
صدقات و خیرات كرتا ہے اسے باب الصدقات سے پكارا
جاتا ہے۔'

حضرت ابوہررہ وٹائٹٹ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق وٹائٹٹٹ نے حضور نبی کریم منطق کیٹٹ کی بارگاہ میں عرض کمیا۔

> ''یارسول الله منظر الله منظر اینا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے تمام دروازوں سے بکارا جانے گا؟''

حضرت ابو ہریرہ دلی نیڈ فرماتے ہیں حضور نبی کریم منظے کیا ہے۔ "ابو بکر (دلی نیڈ)! مجھے یقین ہے وہ تم ہو جسے تمام دروازوں سے یکارا جائے گا۔"

حضرت حسن بصری والنفظ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضلی ولائفظ نے فرمایا۔

" حضور نبی کریم مضر کے اپنی بیاری کے دوران حضرت ابو بکر

صدیق والنفظ کو امامت کے لئے بلایا حالانکہ اس وقت میں بالکل تندرست تھا اور وہاں موجود تھا۔حضور نبی کریم منظم ہے۔ اس فیصلے سے ہم تمام صحابہ کرام وی النفظ سمجھ گئے کہ حضور نبی کریم منظم سمجھ گئے کہ حضور نبی کریم منظم سمجھ گئے کہ حضور نبی کریم منظم سند مقرر ابو بکرصد بق والنفظ کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔''

مندامام احد مُنظِينَة مِين منقول ہے حضرت علی الرتضی طِالِنَّوَ نے فر مایا۔
"حضور نبی کریم مِنظِ اِللَّهُ اسے دریافت کیا گیا کہ آپ مِنظِ اللَّهُ کے
بعد کسے امیر بنایا جائے؟ حضور نبی کریم مِنظِ اِللَّهُ نے ارشاد فر مایا
ابو بکر (طِالِیْنُ ) کو ہم اسے دنیا میں امین اور زاہد اور آخرت کی
جانب رغبت کرنے والا یاؤ گے۔"

حضرت جبیر بن نفیر ر النیز سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ چندلوگوں نے حضرت عمر فاروق ر النیز سے کہا کہ آپ ر النیز سب سے زیادہ انصاف پند اور حق بات کہنے والے اور منافقین کے لئے سب سے زیادہ تیں ہم نے حضور نبی کریم بنیز کے علاوہ کسی کو آپ ر النیز کی طرح نہیں دیکھا۔ حضرت عوف بن مالک ر النیز کی طرح نہیں دیکھا۔ حضرت عوف بن مالک ر النیز کی طرح نہیں دیکھا۔ حضرت عوف بن مالک ر النیز کی جوکہ اس محفل میں موجود تھے ان لوگوں کی بید بات من کر کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا۔ جو کہ اس محفل میں موجود سے ان لوگوں کی بید بات من کر کھڑ ہے ہوئے اور فرمایا۔ مضور نبی کریم میں ہوئے ہوئے جو بانشین اور اس امت کے بہترین مخص تھے۔''

حضرت جبیر بن نفیر را گائی فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق را بنی نے جب حضرت عوف بن مالک را گائی کا کلام سنا تو فرمایا۔

''بلاشبہ یہ درست ہے اور اللہ عز وجل کی قشم! حضرت ابو بکر صدیق طالبنی مشک کی خوشبو ہے بھی زیادہ مہکدار تھے۔'' حضرت سلمہ بن اکوع طالبنی ہے مروی ہے فرماتے ہیں حضور ہی کریم مشنع بی فرمایا۔

> ''انبیاء کرام ملیلم کے علاوہ دوسرے انسانوں میں سب سے بہترین ابو بکر (خلافیز) ہیں۔''

حضرت جابر بن عبداللد وللنفظ سے مروی ہے فرماتے ہیں کچھ مہاجرین و انصار حضور نبی کریم بیض کی جمرہ مبارک کے دروازے پر کھڑے ایک دوسرے کے فضائل کا ذکر کر رہے منصور نبی کریم بیض کی آوازیں من کر باہر آئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم فضائل کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ سفے کی آفاز کی معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم فضائل کا ذکر کر رہے ہیں؟ آپ سفے کی آفاز کی آفاز کی آفاز کی آفاز کی آفاز کر کر رہے ہیں؟ آپ سفتے کی آفاز کی آفاز کی آفاز کی آفاز کی آفاز کر کر رہے ہیں؟ آپ سفتے کی آفاز کی آفاز کر کر رہے ہیں؟ آپ سفتے کی آفاز کی آفاز کی آفاز کی آفاز کر کر رہے ہیں؟ آپ سفتے کی آفاز کی آفاز کی آفاز کی آفاز کی آفاز کی آفاز کر کر رہے ہیں؟ آپ سفتے کی آفاز کی آفاز کی آفاز کی آفاز کر کر رہے ہیں؟ آپ سفتے کی آفاز کی آفاز

" نو پھر ابوبکر ( بٹائٹون ) پر کسی کوتر جیج نہ دینا کیونکہ دنیا و آخرت مین وہ تم ہے بہترین ہیں۔''

حضرت ابوالدرداء دلینی سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم سے ایکیا۔ نے مجھ سے فرمایا۔

''اے ابوالدرداء (﴿ اللّٰهُونَٰ )! تم ال شخص کے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے انبیاء پہلے کو چھوڑ کر ابو بکر (﴿ اللّٰهُونَٰ ) سے بہتر کسی آ دمی پر سورج طلوع ہوا ہے نہ غروب۔' حضرت سالم بن عبداللّٰہ ﴿ اللّٰهُ بُنَا اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مضابقہ انے فرمایا۔

''میں نے خواب میں دیکھا دودھ، جلداور گوشت کے درمیان میری رگول میں جاری ہے بھراس میں سے بچھ دودھ نجے گیا جو میں نے ابو بکر (طالعہٰ اُ) کو دے دیا۔''

صحابہ کرام بنی اُنتی نے حضور نبی کریم مضط اِنتیا کی بات من کرع ض کیا۔
"یارسول الله مضط اِنتیا کیا ہے لم ہے جو آپ مضط اِنتیا کو الله عزوجل نے عطا کیا اور جب آپ مضط اِنتیا ہے ہوگئے تو آپ مضط اِنتیا اور جب آپ مضط اِنتیا ہے ہوگئے تو آپ مضط اِنتیا ہے۔
باتی بچا ہوا حضرت ابو بکر صدیق والنین کو دے دیا؟"
حضور نبی کریم مضط اِنتیا نے صحابہ کرام و خالتی کی بات من کر فرمایا۔
""تم نے درست کہا۔"

حضرت عبداللہ بن عباس ملائظہ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مصطر کی تناب نے فرمایا۔

> "أيك مرد جنت مين داخل موگا اور جننے بھی بالا خانے اور گھروں مين رہنے والے بين اسے مرحبا مرحبا كهدكر خوش آ مديد كہيں كے اور اسے اپنی طرف بلائيں گے۔"

حضرت عبداللہ بن عباس والفؤنا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق والفؤنؤ نے عرض کیا۔

حضرت عبدالله بن عمر والفخا سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نی کریم

من ارشاد فرمایا۔

''ابوبکر (مٹائنڈ) غار میں بھی میرے ساتھی تھے اور حوضِ کوثر پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔''

حضرت انس بن ما لک رہائیں ہے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مصر نظر مایا۔

"میری امت میں ابو بر (طالفن سے بر صرکوئی رحم ول نہیں ۔ "میری امت میں ابو بر (طالفن سے بر صرکوئی رحم ول نہیں ہے۔ "

"ابوبكر، عمر، عثان و عائشہ رخى الله عزوجل كى آل بيں اور على ، حسن، حسين و فاطمه رخى الله عبرى آل بيں - عنقريب روزِ على ، حسن ، حسين و فاطمه رخى الله عمرى آل بيں - عنقريب روزِ محشر الله عزوجل ميرى اور اپنى آل كو جنت كے باغات ميں سے ایک باغ پرجمع فرمائے گا۔ "

حضرت عبداللہ بن عباس نظافۂ اسے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مضافظہ نے ارشاد فرمایا۔

'' بے شک اللہ عزوجل نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور اللہ اللہ عزوجل نے مجھے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور عمر فاروق ولائے کے نور سے پیدا فرمایا اور عمر فاروق ولائے کے نور سے پیدا فرمایا اور عمر فاروق ولائے کے نور سے پیدا فرمایا اور عمر فاروق ولائے کے نور سے کل کا کتا ہے کے مونین پیدا فرمائے۔'' حضور نبی کریم حضور نبی کریم حضور نبی کریم حضور نبی کریم

المناسر ابو برصيان فالتوك فيصل 294

يضَيْ الله المنادفر مايا.

"بیشک الله عزوجل آسان پراس چیز کو ناپسندیده سمحتا ہے کہ ا ابوبکر (طالفیٰ ) کوئی خطا کریں۔"

حضرت ابوہریرہ ظائفۂ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول الله مضافات ا

فرمایا ـ

'' پہلے آسان پر ای ہزار فرشتے ہیں جو اس شخص کے لئے

بخشش کی دعا کرتے ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت

عمر فاروق ش آئی سے محبت رکھتا ہے اور دوسرے آسان پر ای

ہزار فرشتے ایسے ہیں جو اس شخص پر لعنت جھیجے ہیں جو حضرت

ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ش آئی ہے بغض رکھتا ہے۔''

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رہا تھیا سے مروی ہے فرماتی ہیں حضور نی

کریم مینے پیڈانے ارشاد فرمایا۔

"عنقریب روز حشر ہر محص کے اعمال کا حساب لیا جائے گا سوائے ابو بر (طالفیٰ ) کے۔"

حضرت علی المرتضی و الفیز سے مروی ہے فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم سے المین المرتضی المرتضی فرمات المور حضرت الو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق و الفیز المین ال

حصرت ابوہریرہ والفند سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نی کریم سے ویکا

نے فرمایا۔

"میں معراج کی رات فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا میں نے فرشتوں کے پاس اینے نام کے ساتھ حضرت ابو برصد بق رائن ان کے نام کولکھاد یکھا۔"

حضرت ابوہریرہ طالفیز سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم الطالیکیا

نے فرمایا۔

"ان قوموں کا کیا ہوگا جنہوں نے میرے عہد کو چھوڑ دیا اور میری ابو بکر صدیق رفائع کر دیا میری ابو بکر صدیق رفائع کر دیا حالانکہ وہ میرے نائب اور میرے غار کے ساتھی ہیں۔ الله عزوجل ایسی قوم کومیری شفاعت نصیب نہیں فرمائے گا۔"

حضرت حسن والنفاذ ہے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق والنفاذ نے اپنے دورِ خلافت میں کچھ لوگ خفیہ طور پر مقرر کرر کھے تھے جولوگوں میں گھو متے اور آپ والنفاذ کو اطلاع پہنچاتے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے آپ والنفاذ کو بتایا پچھ لوگ یہ کھتے ہیں کہ آپ والنفاذ ، حضرت ابو بکر صدیق والنفاذ ہے افضل ہیں۔ آپ والنفاذ ان کی بات من کر جلال میں آ گئے اور ان لوگوں کو بلا بھیجا۔ جب وہ لوگ حاضر ہو گئے تو آپ والنفاذ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔

"اے شریر لوگو! تم مسلمانوں میں فساد پھیلانا چاہتے ہو اور میر سے اور حضرت ابو بمرصدیق خلافی کے درمیان تفریق بیدا کرتے ہو۔ جان لواس ذات پاک کی قتم جس کے قبضہ میں عمر (خلافین کی جان ہے! میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں عمر (خلافین کی جان ہے! میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں

المناسر ابوبرص بيان المالي فيصل المحال المحا

کہ میرے لئے جنت میں وہ مقام ہوتا جہاں سے میں حضرت
ابو بکر صدیت بڑائیڈ کو دیکھا کیونکہ حضور نبی کریم النظائیہ ہے۔''
ہے میری امت میں سب سے بہتر شخص ابو بکر (رہائیڈ) ہے۔''
حضرت ام موی بڑائیڈا سے مروی ہے فرماتی ہیں حضرت علی المرتضلی بڑائیڈ پر کومعلوم ہوا کہ ابن سبا ان کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جھائیڈ پر فوقیت دیتا ہے تو آپ بڑائیڈ نے اس کے قبل کا ارادہ کیا۔ جب آپ بڑائیڈ سے دریافت کیا گیا آپ بڑائیڈ اس کوقل کیوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑائیڈ نے فرمایا۔
دریافت کیا گیا آپ بڑائیڈ اس کوقل کیوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑائیڈ نے فرمایا۔
دریافت کیا گیا آپ بڑائیڈ اس کوقل کیوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ بڑائیڈ نے فرمایا۔
دریافت کیا گیا آپ بڑائیڈ اس کوقل کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ایک ایس بات کہتا ہے
جس سے امت میں فساد کا خطرہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیق
اور حضرت عمر فاروق بڑائیڈ افرماتی ہیں اس کے بعد حضرت علی المرتضلی بڑائیڈ نے ابن سبا کوشم بدر کردیا۔

حضرت زیاد طالعین سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رفالین نے ایک ایسے محص کو دیکھا جو کہدر ہاتھا کہ حضرت عمر فاروق رفالین امت محمد یہ مضائی ہیں حضور نبی کریم مضائی کہ جانشین اور سب سے بہتر ہیں۔حضرت عمر فاروق رفالین من کریم مضائی کہ جانشین اور سب سے بہتر ہیں۔حضرت عمر فاروق رفالین سے اس محف کوکوڑے سے مارنا شروع کر دیا اور فرمایا۔

''تو جھوٹ کہتا ہے ابو بکر صدیق والنیز بھے سے اور میرے
باپ سے، تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ بہتر ہیں۔'
حضور نبی کریم مضائے کی خدمت میں ایک بار قبیلہ عبدالقیس کا ایک وفد
حاضر ہوا۔ اس وفد کے امیر نے حضور نبی کریم مضائے کی ناتھ پورے القابات و

احترامات کو ملحوظ کر کھ کر بات چیت کی۔اس امیر کی گفتگو اور الفاظ کے استعمال سے حاضرین محفل بہت متاثر ہوئے۔حضور نبی کریم سے کہ اس محفل بہت متاثر ہوئے۔حضور نبی کریم سے کی استعمال سے طالعی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

''ابو بكر (طالفيُّهُ )! تم نے ان كى بات كا جواب دو۔''

حضرت ابو بکرصد بی رشانی نیستانی متانت اور ذبانت کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دیا اور حضور نبی کریم میستان کی باتوں کا جواب دیا اور حضور نبی کریم میستان کی ایک حدخوش ہوئے اور فر مایا۔
''ابو بکر (جائیٹیڈ)! اللہ عز وجل تم پر اپنی رحمت فر مائے اور تمہیں

رضوانِ اكبرعطا فرمائے''

صحابہ کرام شکانٹی نے حضور نبی کریم ﷺ سے رضوانِ اکبر کے بارے میں یو جھاتو آپ ﷺ نے فرمایا۔

حضرت ابوزناد طلقنان سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت علی المرتضلی طلقنان طلق المرتفلی طلقنان المرتفلی طلقنان سے بوجھا گیا مہاجرین اور انصار کو کیا ہوا جو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق طلقنان کو آپ طلقنان کو آپ طلقنان کے ہاتھ پر بیعت کی۔حضرت علی المرتفلی طلقنان کو آپ طلقنان کے ہاتھ پر بیعت کی۔حضرت علی المرتفلی طلقنان کے ہاتھ بر بیعت کی۔حضرت علی المرتفلی طلقنان کے ہاتھ کی۔خضرت علی المرتفلی طلقان کے ہاتھ کی۔خضرت علی المرتفلی طلقان کے ہاتھ کے المرتفلی طلقان کے ہاتھ کی۔حضرت علی المرتفلی طلقان کے ہاتھ کی ۔حضرت علی المرتفلی طلقان کے ہاتھ کی ۔حضرت علی المرتفلی طلقان کی کا تعدید کا دوران کے ہاتھ کی دوران کے دوران کے ہاتھ کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران

"اگرتو قریش ہےتو اللہ ہے معافی ما تک اور اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں مجھے قبل کردیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق خالفیٰ کو میا ہے فوقیت حاصل تھی۔ اوّل خلافیٰ کو مجھ پر جار باتوں کی وجہ سے فوقیت حاصل تھی۔ اوّل

وہ امام بنے میں مجھ پر سبقت لے گئے، دوم ججرت کے وقت یار غار بنائے گئے، سوم اسلام کی اشاعت انہی کی وجہ ہے ہوئی اور چہارم اللّٰدعز وجل نے سوائے حضرت ابو بحرصد بق رفائنی اور چہارم اللّٰدعز وجل نے سوائے حضرت ابو بحرصد بق رفائنی کے تمام انسانوں کی خدمت فرمائی ہے۔''

حضرت سوید طالعین سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میرا گزرایک ایسی قوم پر ہوا جو حضرت ابو بکر صدیق طالعین اور حضرت عمر فاروق طالعین کی تنقیص کر رہی محقی۔ میں حضرت علی المرتضی طالعین کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرا ان کے محق گرش گزار کیا۔ حضرت علی المرتضی طالعین نے میری بات س کر فرمایا۔
''اللہ عز وجل کی ان پر لعنت ہو۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق می اُنٹین مصنور نبی کریم میں میں ہوا کی اور آپ میں بھی اور عمر فاروق میں کریم میں ہوا کی اور آپ میں بھی ہوا کے وزیر

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنائیا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم مین ہوں کا سرمبارک میری گود میں تھا میں نے عرض کیا یارسول اللہ مین ہوں گا میں کے عضور نبی کریم مین ہوں گا میں کے ستارے ہیں؟ حضور نبی کریم مین ہوں کیا گیا کہ کے ستارے ہیں؟ حضور نبی کریم مین ہوں کے ستارے ہیں؟ حضور نبی کریم مین ہوں کے فرمایا ہاں! عمر (جائٹون کی نیکیاں اتن ہیں۔ میں نے یو چھا اور ابو بکر بڑائٹون کی نیکیوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مین ہوں کے فرمایا عمر (جائٹون) کی تمام نیکیاں ابو بکر (جائٹون) کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

حفزت سوید طالعیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ طالعیٰ منبر پرتشریف لے گئے اور ایک نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ ''لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ قریش کے دوسر داروں اور مسلمانوں

کے دو والدوں کے بارے میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں جس میں میرا دامن ملوث تہیں اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں۔ بدلوگ جو کچھ کہتے ہیں میں ان برسزا نافذ کروں گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے بہتے بھاڑ اور نفوس بیدا کئے ان دونوں حضرات کوسوائے مومن پر ہیز گار کے اور کوئی دوست نہیں رکھے گا اور ان دونوں حضرات ہے سوائے م فاجرنا کارہ کے اور کوئی عداوت نہیں بڑتے گا۔ بیددونوں حضرات حضور نبی کریم مضر کھیا کے ساتھ سیائی اور وفاداری کے ساتھ رہے۔ امر بالمعروف کا تھم دیتے رہے اور نہی عن المنکر بھی ا كرتے رہے اور ان دونوں نے مجھی جھی حضور نبی كريم سطن كيتا کی بتائی ہوئی حدود ہے تجاوز نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ان کے اخلاق و اطوار کی بناء پر ان کو اپنا دوست رکھا۔حضور نبی کریم م<u>ٹے کیا</u> نے اپنی زندگی میں حضرت ابوبكر صديق دلانغيز كو امام بنايا اور حضور نبي كريم سنن الأين ك وصال کے بعد تمام مسلمانوں نے ان کی ولایت سلیم کی۔حضور یہ نبی کریم میشن کی آن وانوں حضرات کے بارے میں فرمایا جو ان نے بغض رکھے گا وہ اللہ اور اس کے رسول میں ہے ہے ۔ بغض رکھے گا۔ چنانجہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بھی بغض رکھا اور بہ جان او کہ حضور نبی کریم منے بیتا کے بعد سب سے بہتر حصرت ابو بکر صدیق طالفنے: اور پھر حصرت عمر فاروق

### الاستر ابوبرصيدن في المالي في المالي

بنائی ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اللہ عزوجل تمہاری مغفرت فرمائے۔''

حضرت ابوموی اشعری طالفین سے مروی ہے فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم مضاعیة کے ہمراہ مدینه منورہ کے ایک باغ میں موجود تھا اور اس باغ کا دروازہ بند تھا۔ اجا نک دروازہ ہر دستک ہوئی تو حضور نبی کریم منط کیا ہے مجھ سے فر ما ما کہ اٹھواور دروازہ کھولواور آئے والے کو جنت کی خوشخری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق بٹائنیڈ تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق بٹائنیڈ کو جنت کی خوشخری سنائی تو انہوں نے اللہ عزوجل کا شکر ادا کیا اور حضور نبی کریم مطاع يَعَامُ کے باس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ در بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو حضور نبی کریم الشيئية في محصة عنومايا كه دروازه كهولواورات والله والملكوجنت كى خوشخرى دو- مين نے دروازہ کھولاتو حضرت عمر فاروق طالفیز تنصے میں نے انہیں جنت کی خوشخبری دی اور انہوں نے اللہ عز وجل کا شکر ادا کیا پھر حضور نبی کریم مضاعیًا کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی۔حضور نبی کریم مضایقا ہے مجھ سے فرمایا جاؤ دروازہ کھولواور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دواور کہوعنقریب تم ا کیا آزمائش سے گزرنے والے ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولاتو حضرت عثان غنی سلانی سنے میں نے انہیں حضور نبی کریم منظر کا فرمان سنایا تو انہوں نے اللہ عز وجل کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ عز وجل ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عثان عَنى شِلْ فَيْ الدرآئة ورحضور نبي كريم مِضِيَعَة إلى ياس بين سُكت -حضرت عبداللدين عباس والفخفاء يهمروي بفرمات بي كمحضور ني كريم يضيئة نياء

''مجھ پر ابو بکر (طالفنڈ) کے احسانات بے شار ہیں اور ان سے بڑھ کر کسی کے احسان نہیں۔ انہوں نے اپنے جان اور مال کے ذریعے میری مدد کی اور اپنی بٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔''

حضرت انس بن ما لک بنائی ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مضرت اللہ بنائی ہے اس وقت آپ مشائی ہے ہمراہ حضرت ابو بر مضرت ابو بر مضرت عمران حضرت ابو بر صدیق مضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان عنی بنی تنظیم ستھے۔ احد بہاڑ کا نینے لگا۔ آپ مشائی احد بہاڑ کو مصور لگائی اور فرمایا۔

''اے احد! کھہر جانتھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور دوشہیدموجود ہیں۔''

حضرت ابوہر برہ وٹائٹنڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم منطق کی ایک سے دریافت فرمایا۔

" آج تم میں ہے کون روز ہ دار ہے؟"

حضرت ابوہرمرہ والنفظ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق طالفظ نے عرض

كيار

" میں روز ہ دار ہوں۔''

وحضرت ابو ہررہ والنفظ فرماتے ہیں حضور نبی کریم منتظ بیانے کھر دریافت

فرمايا.

" آج کسی مریض کی عیادت کی؟"

حضرت ابو ہریرہ والنفظ فرماتے ہیں حضرت ابو بحرصدیق والنفظ نے عرض

کیا۔

'' يارسول الله منظر على الله على حضرت ابو ہر ریرہ نالیفۂ فرماتے ہیں حضور نبی کریم منتظ بھی نے دریافت

'', کس شخص نے آج نمازِ جنازہ ادا کی؟''

حضرت ابوہرمیرہ بنائنی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بنائنی نے عرض

'' يارسول الله مين مين عنه عنه من عنه الله من كي نماز جنازه ادا

حضرت ابوہرریرہ بنائنی فرماتے ہیں حضور نبی کریم سے پیٹانے پھر دریافت

" تم میں ہے کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھاتا کھلایا۔" حضرت ابوہر ریرہ بٹالٹنئ فرماتے ہیں اس مرتبہ پھر حضرت ابوبکر صدیق بنالنیز کھڑ ہے ہوئے اور عرض کیا۔

حضرت ابو ہر رہ وہ النفیز فر ماتے ہیں حضور نبی کریم مشر النفیز اللہ نے فر مایا۔ "وقتم ہے اس ذات یاک کی جس کے قصہ میں میری جان ہے جس شخص میں رہے جاروں عادات موجود ہوں گی وہ جنت

حضرت عبدالله بن عمر رافخها سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ين وافل موسة كراب من من المن من الله على الله حال من وافل موسة كراب من وافل

الانتسار الوبراسيان التالي في المالي المالي

" ہم قیامت کے دن یونمی اٹھائے جا کیں گے۔"

حضرت ابوسعید خدری شائٹۂ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مضاعیتہ نے فرمایا۔

''میرے دو وزیر آسان پر ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں۔'' حضرت ابوسعید خدری طاقتے ہیں حضور نبی کریم میں ہے ہوچھا گیا کہ آسان اور زمین کے دو دو وزیر کون سے ہیں؟ آپ میں ہے قرمایا۔ گیا کہ آسان اور زمین کے دو دو وزیر کون سے ہیں؟ آپ میں ہے قرمایا۔ ''جبرائیل و میکائیل میں ہے وزیر ہیں جبکہ زمین کے وزیر ابو بکر وعمر ض اُنتہ ہیں۔''

حضور نی کریم سے بیٹا نے زمین سے سات کنگریاں اٹھا کیں وہ کنگریاں آپ سے بیٹا خضور نی کریم سے بیٹا نے زمین سے سات کنگریاں اٹھا کیں وہ کنگریاں آپ سے بیٹا کے ہاتھ میں تبیع پڑھنے گئیں۔ آپ سے بیٹا نے وہ کنگریاں حضرت ابو برصدیق رفاقٹ کو دے دیں وہ کنگریاں تبیع پڑھتی رہیں۔ پھر آپ سے بیٹا نے وہ کنگریاں حضرت عمر فاروق رفاقٹ کو دیں تو وہ کنگریاں تبیع پڑھتی رہیں جسے حضرت ابو بکر صدیق فضرت عمر فاروق رفاقٹ کے ہاتھ میں پڑھی تھیں۔ پھر آپ سے بیٹا نے وہ کنگریاں حضرت عثان عنی رفاقٹ کو دیں اور وہ کنگریاں تبیع پڑھتی رہیں جسے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عشرت عمر فاروق رفاقٹ کو دیں اور وہ کنگریاں تبیع پڑھتی رہیں جسے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رفاقٹ کے ہاتھ میں پڑھتی رہیں جسے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وی گئی میں پڑھتی رہیں جسے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وی گئی میں پڑھتی رہی تھیں۔

حضرت سلیمان بن بیار رہائیں سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مضافقانہنے فرمایا۔

''نیک خصائیں تین سوساٹھ ہیں جب اللہ عزوجل بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ فرما تاہے تو اس میں ان میں سے کوئی خصائی ارادہ فرما تاہے جس کے باعث اسے جنت خصائی اس میں بیدا فرمادیتاہے جس کے باعث اسے جنت عطا کردی جاتی ہے۔''

حضرت سلیمان بن بیار رظائفی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق طائفی نے عمر میں معظرت ابو بکر صدیق طائفی نے عرض کیا یارسول اللہ مطف کی ان میں کوئی عادت مجھ میں بھی موجود ہے؟ حضور بی کریم مطابق نے ارشادفر مایا۔

''تم میں وہ تمام عادات پائی جاتی ہیں۔''

"الوگو! تم میرے دوست کومیرے لئے چھوڑ دو، تمہاری حیثیت کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔اللہ عزوجل کی قشم! تم سب لوگوں کے دروازوں پر اندھیراہے گر ابو بکر والفیز کا دروازہ نورانی ہے۔ اللہ عزوجل کی قشم! تم نے بحصے جھٹلایا اور ابو بکر والفیز نے میری تقدیق کی۔ اسلام کے لئے مال خرج کر فیلٹیز نے میری تقدیق کی۔ اسلام کے لئے مال خرج کر نے میں تم نے بحل سے کام لیا اور ابو بکر والفیز

نے مال خرج کیا۔ تم نے مجھے بدنام کیا مگر ابو بکر طالعیٰ نے مبلے میں میں میں میں اور آرام پہنچایا۔'' میری دلداری کی اور آرام پہنچایا۔''

حضرت ابو ہریرہ و اللہ اپنی بحریاں چرار ہاتھا اچا تک ایک بھیڑیا آیا اور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک جی بھیڑیا آیا اور اس نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے چروا ہے کی ایک بحری پکڑی ۔ چروا ہے نے اس سے اپنی بحری والیس چھین لی ۔ بھیڑیا بولا تمہارا اس دن کے متعلق کیا گمان ہے جب صرف درند ہے باتی ہوں گی ۔ بھیڑیا بولا تمہارا اس دن کے متعلق کیا گمان ہے جب صرف درند ہے باتی ہوں گے اور میر سے علاوہ کوئی چرواہا نہ ہوگا۔ پھر حضور نبی کریم میں پھی ہے فرمایا میں ، ابو بکر اور عمر بھی گئی اس بات کو سے مانے ہیں ۔ حضرت ابوسلمہ بڑالین فرماتے ہیں جس وقت حضور نبی کریم میں بی اور حضرت ابوسلمہ بڑالین فرماتے ہیں جس وقت حضور نبی کریم میں اور حضرت ابوسلمہ بڑالین فرماتے ہیں جس مرفار وقت حضور نبی کریم میں اور حضرت ابوسلمہ بھی کئی کے میں اس وقت حضرت ابوسلمہ بھی اور حضرت ابوسلمہ بھی کئی کریم میں ہو ہود نہ تھے۔

ایک دن حضرت جرائیل علیاتیا ایک طباق لے کرآئے جو جنت کے سیبول سے لبریز تھا۔ انہول نے وہ طباق حضور نبی کریم سے ایک علیاتیا کے سامنے رکھ کر عرض کیا یارسول اللہ مطبعی آپ سے ایک میں سے اُس شخص کوعنایت سیجئے جو آپ مطبعی ایک نورانی خوان پوش سے ڈھکا ہوا تھا حضور نبی آپ مطبعی کے ایک میں ایک نورانی خوان پوش سے ڈھکا ہوا تھا حضور نبی کریم مطبعی اینا دست انوراس میں داخل کر کے ایک سیب نکالا دیکھتے کیا ہیں کہ اس کی ایک جانب تو لکھا ہوا تھا۔

هٰذِهٖ هَدِيَّةٌ مِّنَ اللهِ لِأَبِي بَكُر نِالصِّدِّيْقِ لَيْنَ بِهِ خَدَا كَاتَحْهُ ہِ ابوبكر صديق طِلْنَيْزُ كے ليے اور اس كى دوسرى جانب به عبارت لکھی ہوئی تھی۔ جانب به عبارت لکھی ہوئی تھی نہو زندیں تھی۔ مَنْ اَبْغَضَ الصِّدِیْقِ فَھو زِنْدِیقٌ

الانتسار ابوبرصيان التاليك فيصل 306

یعنی صدیق و الله اسے بغض رکھنے والا بے دین ہے۔ پھر حضور نبی کریم

طَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هٰذِه هَدِيَّةٌ مِنَ الْوَهَابِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

یعنی بیہ خدائے وہاب کا تحقّہ ہے عمر بن خطاب طالبین کے لیے اور دوسری

جانب بديكھا تھا۔

من أبغض عمر فهوني سقر

لعنی عمر طالبین کے وشمن کا مھانا جہنم میں ہے۔ بعدزال حضور نبی کریم

هٰذِه هَدِيَّةٌ مِّنَ اللهِ الْحَنّانِ الْمَنّانِ لِعُثْمَانَ بْنِ

عَفّانَ

لعنی میہ خدائے منان وحنان کا تحفہ ہے عثان بن عفان رہائیز کے لئے اور

اس کی دوسری طرف بیاکھا تھا۔

من أَبغض عُثمانَ فَخَصَمَهُ الرّحمن

یعنی عثان ولافنی کا وشمن رحمن کا وشمن ہے۔ پھر حضور نبی کریم سطاع اللہ نے

طباق میں سے ایک اور سیب اٹھایا جس کے ایک جانب تو یہ لکھا تھا۔

هٰذِهٖ هَدِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ الْغَالِبِ لَعَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ

یعنی میہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی ابن آبی طالب رہائن کے لیے

اوردوسري جانب بدلكها تفايه

مَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا لَّهُ يَكُنْ لِلَّهِ وَلِيًّا

لعنى على وللفظ كا وثمن خدا كا دوست نبيس وحضور ني كريم مضاع أله ان

الاسترابوبرامسيان والتاريخ المعلى

عبارات کو پڑھ کر اللہ عز وجل کی بے صدحمہ و ثناء بیان کی۔

حضرت ربیعہ بن کعب بنائی اور حضرت ابو بکر صدیق بنائی کے مابین کھجور کے کسی باغ کے متعلق کوئی مسئلہ بیش آگیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب بنائی کئی مسئلہ بیش آگیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب بنائی کے قبیلہ کے لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق بنائی کے متعلق بچھ شکایت کی تو حضرت ربیعہ بن کعب بنائی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

" تم جانے ہوان کا مقام کیا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق بٹالفیڈ ہیں اور شانی اثنین ہیں اور مسلمانوں کے شخ اور بزرگ ہیں۔ '
حضرت عبداللہ بن عمر بلا فیان نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔ '
تقریش میں سے تمین اشخاص ایسے ہیں جو تمام لوگوں سے زیادہ روشن چہرہ اور حسن اخلاق والے اور سب سے زیادہ حیاء والے ہیں اور اگر وہ تم سے بات کریں تو بھی جھوٹ نہ بولیں اور وہ تمین اشخاص حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عثمان غنی اور حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عثمان غنی اور

O.....O.....O

# خلافت کی تائیرقرآن واحادیث سے

حضرت ابو برصدیق را شیانی باشید منصب خلافت کے حقدار تھے اور حضور نبی کریم منطق کے رازدان و جانشین تھے۔ آپ رافین کی خلافت کی تا سر قرآن و احادیث سے ہوتی ہے اور آیات قرآنی اور فرامین نبوی منطق کی آپ ر دلالت کرتے ہیں آپ رفائی ہی حضور نبی کریم منطق کی آپ کی فلامری وصال کے بعد منصب خلافت کے حقدار تھے۔

الله عزوجل نے سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا۔

"اے ایمان والو! تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرے گا تو اللہ جلد ہی ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کے مجبوب ہول گے اور اللہ ان کامحبوب ہوگا اور وہ مسلمانوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے ہوں گے اور اللہ ان کامحبوب ہوگا اور وہ مسلمانوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کچھ خوف نہ ہوگا۔"

مفسرین کرام آیت بالای تفییر میں بیان کرتے ہیں اللہ عزوجل نے اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رٹائٹیڈ کی خلافت کی جانب اشارہ فرمایا ہے اور حضور نبی کریم میضور نبی کریم میضور نبی کریم میضور کی اور انہوں نبی کریم اسلام کی تعلیمات کا انکار کیا تو آپ رٹائٹیڈ کی ذات گرامی الی تھی جوان

· کے خلاف جہاد کرنے والی تھی۔

سورہُ الفتح میں ارشادِ باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

''ان بیجھے رہ جانے والے جاہلوں سے فرما دیجئے عنقریب تم ایک سخت جھڑ ہے والی قوم کی جانب بلائے جاؤ کے کہ ان سے لڑویہاں تک کہ وہ اسلام قبول کرلیں۔''

مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں جھڑے والی قوم سے مراد
بی حنیفہ ہیں جو بمامہ کے رہنے والے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رفائیڈ نے اپنی
خلافت کے ابتدائی دور میں ان کے مرتد ہوجانے کے بعدان سے جنگ کی تھی۔
حضرت انس بن مالک رفائیڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم
مضرت انس بن مالک رفائیڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم
مضرت اس دوران کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔حضور نبی کریم مضری اللہ مشرک کی مضری اللہ مضرور نبی کریم مضری ہے۔
ممراہ تھا اس دوران کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔حضور نبی کریم مضری اللہ مضرور نبی کریم مضری اللہ میں اللہ میں اللہ مشرک کریم مضری اللہ مضرور نبی کریم مضری اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مضرور نبی کریم مضری اللہ میں اللہ اللہ میں آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔حضور نبی کریم میں اللہ میں اللہ

' ' اے انس (طلافیز)! دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ خلافت اس کے لئے ہے۔''

حضرت انس والنفرز فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور حضرت ابوبکر صدیق والنفرز دروازہ کو اور جنایا حضور صدیق والنفرز دروازہ پرموجود تھے۔ میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور بتایا حضور نبی کریم میں ہے قرمایا ہے کہ وہ خلیفہ ہیں۔

حضرت انس رہائیڈ فرماتے ہیں پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور نبی کیم مضافظہنے مجھ سے فرمایا۔

" الى ( المالية)! دروازه كھول دواور آنے والے كو جنت

### المناسخ الوبراسيان التاليك فيصل المحالات المناسخ المعالي المناسخ المعالي المناسخ المنا

کی خوشخری دو کہ ابو بکر (طالبینہ ) کے بعد خلافت اس کے لئے ہے۔''

حضرت انس ر النفیز فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور حضرت عمر فاروق و النفیز دروازہ پرموجود تھے میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور بتایا وہ حضرت ابو بکرصد بق و النفیز کے بعد خلیفہ ہیں۔

حضرت انس طلی فرماتے ہیں پھر پچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور نبی کریم مضافی نے فرمایا۔

''اے انس (طالغیز )! دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو کہ عمر (طالغیز ) کے بعد وہ خلیفہ ہیں۔' حضرت انس طالغیز فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی طالغیز تھے میں نے انہیں جنت کی بشارت دی اور بتایا وہ حضرت عمر فاروق طالغیز کے بعد خلیفہ ہوں گے۔

حضرت انس بن ما لک رظائفی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ مجھے بی مطلق نے حضور نبی کریم مطبق کی خدمت میں بھیجا میں آپ مطبق کا ہے ور یافت کروں ہم آپ مطبق کی ایک معدا ہے صدقات کس کے پاس جمع کروا کیں؟ میں نے حضور نبی کریم مطبق کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا تو آپ مطبق کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا تو آپ مطبق کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا تو آپ مطبق کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا تو آپ مطبق کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا تو آپ مطبق کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا تو آپ مطبق کی کروائے کے باس جمع کروائے جا کیں۔''

صحیحین میں حضرت جبیر بن مطعم بنائنی نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم مضیحین کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ آپ مضیحیا

### الانت تر ابو برص مدان والانتقال فيصل المالة

نے فرمایاتم دوبارہ آنا۔اس عورت نے عرض کیا یارسول اللہ منظے کی آگر میں دوبارہ آور آپ منظے کی آئے اگر میں دوبارہ آور آپ منظے کی آئے اس محصرت نے عرض کیا کروں؟ حضور نبی کریم منظے کی آئے انے فرمایا۔
''اگرتم مجھے نہ یاؤ تو ابو بکر (طالفیٰز) کے پاس جلی جانا۔''

حضرت عبداللہ بن عباس والفہ اسے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نی کریم میں ایک فی اور جب میں بارگاہِ خداوندی میں حاضر موا تو اللہ عزوجل نے کہا اے محبوب (مین بیٹا)! زمین والوں پر کسے چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا البی! میں ان پر ابو بکر (والفیز) کوچھوڑ آیا ہوں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا مجھے وہ تمہارے بعد اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں انہیں میری جانب سے سلام کہنا۔

حضور نبی کریم بین و ایک شخص کو مجوروں کے لدے ہوئے اونت و سے اس شخص نے عرض کیا یارسول اللہ بین بینی آئے آپ بینی ایک بعد ہمارے ساتھ الی بخش و عطا کون کرے گا؟ حضور نبی کریم بینی بینی نے فرمایا ابو بکر (براہنی براہنی المنی براہنی سے سے سے فرمایا ابو بکر (براہنی براہنی کریم بینی براہنی کے بعد ایس بحث و عطا کا معاملہ کون کرے گا؟ اس شخص نے حضور نبی کریم بینی بی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا تو حضور نبی کریم بینی بی براہنی براہنی کو حضور نبی کریم بینی بی براہنی براہنی کو حضور نبی کریم بینی بی براہنی براہنی براہنی کو حضور نبی کریم بینی بی ہے جواب کے متعلق بنایا۔ حضرت علی الرتضی براہنی نے فرمایا تم حضور نبی کریم بینی بی ہے ہوان کے بعد بخشش دعظ کا معاملہ کس کے بیر د ہوگا؟ اس شخص نے حضور نبی کریم بینی بی کریم بینی بی کہ کم میں حاضر ہوکر دریافت کیا۔ حضور نبی کریم بینی بیٹا نے فرمایا ان کے بعد یہ معاملہ میں حاضر ہوکر دریافت کیا۔ حضور نبی کریم بینی بیٹا نے فرمایا ان کے بعد یہ معاملہ میں حاضر ہوکر دریافت کیا۔ حضور نبی کریم بینی بیٹا نے فرمایا ان کے بعد یہ معاملہ میں حاضر ہوکر دریافت کیا۔ حضور نبی کریم بینی بیٹا نے فرمایا ان کے بعد یہ معاملہ میں حاضر ہوکر دریافت کیا۔ حضور نبی کریم بینی بیٹا نے فرمایا ان کے بعد یہ معاملہ میں حاضر ہوکر دریافت کیا۔ حضور نبی کریم بینی بیٹا نے فرمایا ان کے بعد یہ معاملہ میں حاضر ہوکر دریافت کیا۔ حضور نبی کریم بینی بیٹا نہ نے فرمایا ان کے بعد یہ معاملہ میں حاضر ہوگا کا معاملہ کس کے بعد یہ معاملہ میں حاضر کردریافت کیا۔ حضور نبی کریم بینی بینی کریم بینی بینی کیا۔

الاستار ابوبرصيان التيك يسل

عثمان (ٹائٹنڈ) کے سپر دہوگا۔اس شخص نے جب حضرت علی الرتضی ٹرٹائنڈ کو بیہ بات بتائی تو آپ ٹرٹائنڈ نے اسے دوبارہ کچھ نہ کہا۔

روایات میں آتا ہے ایک اعرابی مدینه منوره آیا اور اس کے پاس اس وفت چند تلوارین تھیں جنہیں وہ مدینه منورہ میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی ملاقات حضور نبی کریم مشاری است موئی اور حضور نبی کریم مشاری کووه ملواری بیند آسٹیس اور حضور نبی کریم مضاری اے وہ تلوارین این نے لے لین اور رقم کی ادا لیکی کے لئے چند دنوں کی مہلت طلب کی ۔ وہ اعرابی واپس لوٹا تو اس کی ملاقات حضرت على المرتضلي والنفيز سے ہوئی۔ اس اعرابی نے حضرت علی المرتضلی والفؤز سے اس بات كا ذكر كياية حضرت على المرتضى والتنفظ في الساع الرابي سن كهاتم في حضور ني كريم التفائيلات بيربات نبيل يوجهي كداكران كے ساتھ كچھ معاملہ پیش آ جائے تو پھر تمہیں ان تکواروں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر کہا میں ابھی حضور نبی کریم مشر کھا ہے۔ اس کے متعلق دریافت کرتا ہوں۔ پھر وه اعرابی، حضور نبی کریم منتی کوئی فرمت میں حاضر ہوا اور یو جھا کہ اگر آپ منتی کوئیل کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو مجھے رقم کی ادائیگی کون کرے گا؟ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر میرے ساتھ کچھ معاملہ بیش آیا تو تمہیں رقم ابوبکر (مالینے:) ادا کریں گے اور وہ میرا وعدہ پورا کریں گے۔اس اعرابی نے جا کرحضرت علی المرتضلی ر النفظ الله الله المركبيا و حضرت على المرتضلي طالفين الله الله المرتضلي المرتضلي المرتضلي الله المرتبي المرتبي الله المرتبي المرت اگر ابو بمرصد بق طالفن کے ساتھ کچھ معاملہ بیش آجائے تو پھر رقم کون ادا کڑے گا؟ اس اعرابی نے تفی میں سر ہلا دیا اور پھر حضور نبی کریم مضطحیتم کی خدمت میں جا کر یو جھا اگر حضرت ابو بمرصدیق طالعیٰ کے ساتھے کھے معاملہ پیش آ جائے تو پھر مجھے رقم

کون اوا کرے گا؟ حضور نی کریم سے بیٹانے فرمایا تہمیں رقم عمر (طالبین) اوا کریں کے اور وہ میراوعدہ بورا کرین کے۔ اس اعرابی نے حضرت علی الرتضی بیالی کے اور وہ میراوعدہ بورا کرین کے۔ اس اعرابی نے حضرت علی الرتضی بیالی کی بیال جا کر حضور نی کریم سے بیٹ کے جواب سے آگاہ کیا۔ حضرت علی الرتضی بیالی خاتم نے نے دواب سے آگاہ کیا۔ حضرت علی الرتضی بیالی خاتم نے نے یہ بوجھا کہ حضرت عمر فاروق رفیاتی کے ساتھ اگر بچھ معاملہ بیش نے فرمایا کیا تم نے یہ بوجھا کہ حضرت عمر فاروق رفیاتی کے ساتھ اگر بچھ معاملہ بیش

آ گیا تو پھر تہمیں ہیرتم کون ادا کر نے گا؟ اس اعرابی نے نفی میں سر بلا دیا اور پھر دوبارہ حضور نبی کریم میں بین کی خدمیت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اگر حضرت بمر فاروق

رہے۔ شاہنے کے ساتھ بھی کھ معاملہ بیش آ گیا ہو میری رقم کا ضامن کون ہوگا؟ حضور نبی

كريم ﷺ في الله وقت تك مجھے

بھی موت آ چکی ہوگی۔

حضرت ابوسعید خدری والنوز سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم بھی کے فرمایا میں نے ابو بکر اور عمر (رہی اُنڈم) کو مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ بحز وجل نے انہیں مقدم فرمایا ہے پس ان کے ساتھ تابت قدم رہنا بدایت باؤ گے اور جس نے ان دونوں کی شان میں گتاخی کی اس کوئل کر دواس لئے کہ اس نے میری شان میں گتاخی کی اس کوئل کر دواس لئے کہ اس نے میری شان میں گتاخی کی اس کوئل کر دواس لئے کہ اس نے میری شان میں گتاخی کی اور دین اسلام کی تو بین کی۔

ترمذی میں حضرت انس بن مالک بٹائٹوز سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نی کریم سے کی افرایا میرے بعد میرے اصحاب میں سے ابو بکر اور عمر (شیاشیم) کی افتدا وکرنا۔

حضرت علی الرتضی والنیز ہے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم منظیمینا المرتب کی المرتبی کریم منظیمینا کے فرمایے ہیں حضور نبی کریم منظیمینا کے میرے نے فرمایا میرے یا ہی جبرائیل (علیاللہ) آئے میں نے ان سے بوجھا کہ میرے ساتھ جبرت کون کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ منظیمینا آپ منظ

ماتھ ہجرت ابو بمر (طالبین کریں کے اور آپ مطابیق کے بعد وہ امت کے نگران ہوں کے اور وہ آپ مطابع کی امت میں سب سے فضیلت والے ہیں۔

حضرت سمرہ بن جندب بڑائنڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم سے بیٹلا کی فدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ سے بڑا ہیں نے خواب دیکھا کہ ایک ول آسان سے لڑکایا گیا اور حضرت ابو بمرصدیق رڈائنڈ نے اس نے اس ول کو کناروں سے بگڑ کر بمشکل پیا اور پھر حضرت عمر فاروق رڈائنڈ نے اس ول کو کناروں سے بگڑ کر بمشکل پیا اور پھر حضرت عمر فاروق رڈائنڈ نے اس ول کو کناروں سے بگڑ اور انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور پھر حضرت عثان غنی ولائنڈ نے نے بھی اس ول کو کناروں سے بگڑ کر پیا پھر جب حضرت علی المرتضی رڈائنڈ نے کہی اس ول کو کناروں سے بگڑ کر پیا پھر جب حضرت علی المرتضی ولی ٹو انہوں نے بھی اس ول کو کناروں سے بگڑ کر پیا پھر جب حضرت علی المرتضی ولی پی باری آئی تو انہوں نے بھی اس ول کو کناروں سے بگڑ کر پیا اور ابھی وہ پی رہے ہے کہ وہ وول بل گیا اور بچھ یانی حضرت علی المرتضی والیڈ پر گر گیا۔

نکا لے اور وہ ناتواں ہیں اللہ عزوجل ان کی ناتوانی سے عفوفر مائے اور پھر وہ ڈول عمر بڑائنیڈ نے لے لیا اور میں نے ان جیسا زور آور نہیں و یکھا جو ان کی ماننداس کوئیں سے بانی نکالنا اور انہوں نے اس کنوئیں سے اتنا بانی نکالنا کہ لوگوں نے اس بانی سے اتنا بانی نکالا کہ لوگوں نے اس بانی سے اپنی اونوں کو بھی سیراب کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ظافیہا سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

"اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بحر طالفی کو بناتا مگر وہ میں میں کو اپنا دوست بناتا تو ابو بحر طالفی کو بناتا مگر وہ میرے بھائی اور میرے صحابی ہیں اور مجھے اللہ عزوجل نے اپنا دوست بنایا ہے۔"

مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقد دلی ہے مروی ہے فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم میں ایس الم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دلی ہے استان کے وقت فرمایا۔

"اے عائشہ (طاقیم)! اپ باپ اور بھائی کو باا و کہ میں ایک کتاب لکھ دوں تا کہ مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ میرے بعد کوئی کے کہ وہ خلافت کا مستحق ہے اور اللہ عز وجل اور تمام مونین ابو بحر (طاقیم کی خلافت کے سواکسی کوشلیم کرنے والے نہیں ہیں۔"

حضرت عمرو بن العاص ولا تنفظ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے مطابقہ نے مجھے ذات السلاسل کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ میں نے حضور نبی کریم مطابقہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا یارسول اللہ مطابقہ آپ کس سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ مطابقہ نے فرمایا عائشہ ولا تنفی سے۔ میں نے یو چھا مردوں محبت رکھتے ہیں؟ آپ مطابقہ نے فرمایا عائشہ ولا تنفی سے۔ میں نے یو چھا مردوں

المناسبة الوبراسية في المناسبة في المناسبة

میں؟ آپ شین کے فرمایا ان کے باپ ابو بکر رظافی ہے۔ میں نے بوجھا ان کے بعد؟ آپ شین کی نام لئے۔
بعد؟ آپ شین کی نام لئے۔
حضرت سفینہ رظافی فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم شین کی نام اپنے اپنے مرمات میں جب مضور نبی کریم شین کی شین نے اپنا بھر دست اقدیں سے مبحد کی بنیا در کھی تو حضرت ابو بکر صدیق رظافی سے فرمایا تم ابنا بھر ابو بکر صدیق رظافی سے فرمایا تم ابنا بھر ابو بکر صدیق رظافی سے فرمایا تم ابنا بھر ابو بکر صدیق رظافی سے فرمایا تم ابنا بھر ابو بکر صدیق رظافی سے فرمایا تم ابنا بھر ابو بکر صدیق رظافی کے بہلو میں رکھواور پھر خضرت عمر فاروق رظافی سے فرمایا تم ابنا بھر ابو بکر صدیق رظافی کے بہلو میں رکھواور پھر فرمایا۔

"ميرے بعديہ دونوں خليفہ ہوں گے۔"

حضرت ابوذر غفاری ر النظامی سے مروی ہے فرماتے ہیں میں غزوہ حنین کے موقع پر جب حق و باطل میں گھسان کی لا ائی جاری تھی اس وقت حضور نبی کریم مطابقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ مطابقی ہمیں بتا ہے کہ ہم آپ مطابقی کے بعد کے خلیفہ نتخب کریں؟ حضور نبی کریم مطابقی آبانے فرمایا۔

آپ مطابقی کے بعد کے خلیفہ نتخب کریں؟ حضور نبی کریم مطابقی آبانے فرمایا۔

"میرے بعد ابو بکر صدیق و النائی میرے قائم مقام ہوں گے اور ان کے بعد عثمان و النی ہوں گے اور ان کے بعد عثمان و النی ہوں گے اور اس کے اور پھر علی و النی و اور اس کے اور علی و النین حشر میں میرے مصاحب ہوں گے۔''

O\_\_\_\_O

The same of the second second

## سیرت مبارکہ کے درختال پہلو

حضرت الوبر صدیق و النفی نیک عادات واطوار کے مالک تھے اور آپ و النفی این ایمانداری، راست گوئی، پاکبازی اور انفاق فی سبیل الله کی وجہ ہے مشہور تھے۔ آپ و النفی این ایمانداری مامور خود انجام دیتے تھے اور دوسروں کی خدمت کو اپنا نصب العین قرار ویتے تھے۔ ذیل میں آپ و النفی کی سیرت مبارکہ کے چند پہلوؤں کا احاط کیا جارہا ہے تاکہ قار کین کے لئے ذوق کا باعث بنیں۔

#### قرآن کے فیصلے کی تائید کرنا:

قرآن مجید میں اللہ عزوجل نے روم اور فارس کی جنگ کا ذکر سورہ الروم میں کیا ہے اور یہ جنگ حضور نبی کریم میں کیا ہے اور یہ جنگ حضور نبی کریم میں کیا ہے ان ہو گئے۔ اہل عرب کا رجمان چونکہ اہل فارس کی جانب تھا کیونکہ وہ آتش پرست سے اس لئے ان کی خواہش تھی کہ اس جنگ میں اہل فارس کو فتح ملے جبکہ مسلمانوں کی خواہش تھی اہل روم اس جنگ میں فاتح ہوں کیونکہ وہ فد مبا عیسائی سے اگر چہ وہ حضرت عیسیٰ علیائی کی تعلیمات سے دور ہو چکے سے عربی جربھی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اہل روم اس جنگ میں فاتح ہوں مگر اس جنگ میں فاتح ہوں مگر اس جنگ میں فتح اگر جہوں مگر اس جنگ میں فتح الی موقع مل گیا گئا نے اور اہل عرب کومسلمانوں پرطعن وشنیج کا ایک موقع مل گیا گئے اہل فارس کا مقدر بنی اور اہل عرب کومسلمانوں پرطعن وشنیج کا ایک موقع مل گیا کہ جیسے اہل روم کواہل کتاب ہونے کے باوجود شکست ہوئی ای طرح مسلمانوں کو

الروس بيان فالقائل فيصلى المحالية المواجعة الموا

بھی ان کے مقابلہ میں شکست ہو گی۔ اللہ عزوجل نے سورہ الروم میں یہ پیشگوئی بھی فرما دی کہ چند برس بعد ان دونوں گروہوں میں پھر جنگ ہو گی جس میں فتح اہل روم کا مقدر ہوگی۔

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکرصد بی طالفنزنے جب اللّٰدعز وجل کا بیہ فرمان سنا کہ اہل روم کو آئندہ ہونے والی جنگ میں فتح ہوگی تو آپ رٹائنٹز بازار كے اور بھرے جمع میں روم كی فتح كا اعلان كيا اورمشركين ہے فرماياتم اہل فارس كى جیت پرخوش منص مر چند ہی سالوں میں ان کی یہ جیت شکست میں بدل جائے گی۔ آپ طالعُن کے اس اعلان پر ایک مشرک الی بن خلف بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہتم جھوٹ بولتے ہو۔ آپ طالفن نے فرمایا میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں اپنی اس بات پرشرط لگانے کو تیار ہوں اور جو بچھ میں کہہ رہا ہوں تین سالوں میں وقوع پذیر ہوگا اور اگر ایبا نه ہوا تو میں تمہیں دس اونٹ دول گا اور اگر ایبا ہو گیا تو تم مجھے دس اونٹ دو کے۔ ابی بن خلف نے آپ طالفن کی بات مان کی اور اس وفت تک اللہ عزوجل نے شرط کوحرام قرار نہ دیا تھا۔ آپ ڈلٹٹٹے جب بارگاہِ رسالت مآب مطابِ کھے تھا میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا تو حضور نبی کریم مطاع بیانے فرمایاتم مدت کا تعین نہ کرتے اور اللہ عزوجل کے فرمان کا مطلب سے ہے کہ تین سے نو برس کے عرصہ میں ایبا ہو گالبذاتم جاؤ اور ان ہے کہو میں اپنے بیان میں عرصہ تین سے نو سال کرتا ہوں اور شرط کے لئے اونٹوں کی تعداد بھی دس سے سوکرتا ہول چنانچہ آپ طالنیز سے اورحضور نبی کریم مضاعلتا کے فرمان کے عین مطابق الی بن خلف سے بات کی اور وہ اس بات پر رضامند ہو گیا۔

مؤرخین لکھتے ہیں اس شرط کے بعد پانچ سال تو بخیریت گزر گئے اور پھر

تاریخ کا ایک زبردست معرکدابل روم اور اہل فارس کے درمیان ہوا اور ایک بڑے معرکہ کے بوعد اہل روم فاتح تھر ہے اور انہوں نے اہل فارس سے اپنے مقبوضہ علاقے بھی دوبارہ واپس حاصل کر لئے۔

روایات میں آتا ہے ابھی اہل روم اور اہل فارس کے مابین مقابلہ کا آغاز نہ ہوا تھا کہ حضور نبی کریم ہے ہے ہے کہ جرت کا حکم ہوا چنا نچہ ابی بن خلف کو جب علم ہوا کہ مسلمان مدینہ منورہ کی جانب بجرت کررہے ہیں تو وہ حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ کے باس آیا اور کہنے لگا اپنا کوئی گفیل مقرر کریں تا کہ آگر میں بیشرط جیت جاؤں تو پھر وہ سواونٹ مجھے دے۔ پھر ابی بن خلف کی موت واقع ہوگئی اور اس کی موت کے بعد اس جنگ کا فیصلہ ہوا۔ آپ بڑائیڈ ، ابی بن خلف کے وارثوں کے باس گئے اور شرط کے سواونٹ کا مطالبہ کیا۔ ابی بن خلف کے وارثوں نے شرط کے سواونٹ کا اور آپ بڑائیڈ نہیں ہا تک کر لے آئے اور پھر حضور نبی آپ بڑائیڈ نہیں ہا تک کر لے آئے اور پھر حضور نبی کریم سے بھر حضور نبی

### اسلام كى سربلندى كا فيصله:

حضرت ابو بمرصدیق و النائی نظاہر انتہائی نرم دل تھے اور آپ بنائی کو عصد نہ آتا تھا مگر جب آپ و النائی منافقین ، یہود اور نصاری کی غلط با تیں سنتے اور انہیں حضور نہی کریم مطابق کی تکذیب کرتے دیکھتے تو آپ بنائی کو عصد آجا تا تھا۔حضور نمی کریم مطابق اور مدینہ منورہ نمی کریم مطابق یہود کے مابین ایک معاہدہ طے پایا جس کے مطابق یہود اپ نہی میں رہنے والے یہود کے مابین ایک معاہدہ طے پایا جس کے مطابق یہود اپ نہی کا در مسلمان دین اسلام کی اشاعت و تبلیخ اپ مطابق یہود اپ کے اور مسلمان دین اسلام کی اشاعت و تبلیخ اپ طریقے کے مطابق کریں گے اور اگر یہود کو کسی قشم کی مشکل در چیش ہوئی یا ان کی

الاستار المراسية المر

سی کے ساتھ جنگ ہوئی تو مسلمان ان کی مدد کریں گے اور اگر مسلمانوں کو کھی بھی قشم کا تعاون درکار ہوا تو بیہود بھی مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔

اس معاہدہ کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے یہود نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ایر ورسوخ میں اضافہ ہوتا جارہا ہے اور لوگ بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہورہ ہیں تو انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی اور وہ اب بھی خفیہ رہ کر اور جھی اعلانیہ مسلمانوں کی تکذیب کرتے اور دین اسلام کا تشر ارائے تھے۔ ایک دن چند یہودی مل کر ایک یہودی عالم فخاص کے گر جمع ہوئے اور اس وقت اتفا قا حضرت ابو بکر صدیق بڑی ٹی کی اس جانب آن نکلے۔

حضرت ابو بکرصدیق طلبتی نے جب یہودیوں کو یوں جمع و یکھا تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہیں وین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنا چاہا۔ آپ طالبی نے فاص کو مخاطب کرنے ہوئے فرمایا۔

"الدعر وجل كالتدعر وجل عن الله عرواور اسلام قبول كراواور الله عروال كراواور الله عروال كراواور الله عروالله عرواله عن موجود يات موس الموجود يات موجود يات موجود

و فاص نے جضرت ابو برصد بی واقعهٔ کی بات سی تو اس نے مسخراز اتے

ہوئے آپ رفاقن سے کہا۔

مستغنی ہوتا تو بھی ہمارے اموال سے قرض نہ مانگنا جیہا کہ تمہارے نبی (مینیکینہ) کا کہنا ہے اور خدانے تمہیں سود سے منع کیا ہے مگر وہ خود ہمیں سود دیتا ہے اور اگر وہ ہم سے مستغنی ہوتا تو پھر ہمیں سود کیوں دیتا ؟''

فخاص کی گستاخی کا مقصد الله عزوجل کے اس فرمان کی نفی کرنا تھا جس میں اللہ عزوجل نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ اگرتم الله عزوجل کو قرض دو گے تو وہ شہبیں کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ حضرت ابو بکرصدیق خالی نئے جب فخاص کو بول کا مرداندی کا مداق اڑاتے دیکھا تو آپ خالی نئے نے غصہ میں آکر اس کے منہ برایک زوردار تھیٹر مارا اور فرمایا۔

''اے دشمن خدا! اگر مسلمانوں اور یہود کے مابین کوئی معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔''

#### لا الله الا التُدمحررسول الله يضيَّ يَيِّهُ كننده كروانے كا فيصله:

روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم بین بین اللہ کا الدولا اور آپ براسد بین برانین کو انگوشی دیتے ہوئے فرمایاتم اس انگوشی پر لا الدالا اللہ کھدوالا اور آپ برانین نے وہ انگوشی کی اور نقاش کے پاس گئے اور اس سے فرمایا اس پر لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو۔ نقاش نے آپ برانین کے قول کے مطابق لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ آپ برانین وہ انگوشی سے کرحضور نبی کریم میں ہیں کہ باس تشریف لائے اور حضور نبی کریم میں ہیں کی مصابر نبی کریم میں ہیں کہ میں ہیں کہ میں ہیں کہ میں ہیں کہ میں ابو برحضور نبی کریم میں ہوا تھا اور ساتھ ہی ابو برحسور نبی کریم میں ہوا تھا اور ساتھ ہی ابو برحسور بنی کریم میں ہوا تھا اور ساتھ ہی ابو برحسور بنی کریم میں ہوا تھا اور ساتھ ہی ابو برحسور بنی کریم میں ہوا تھا اور ساتھ ہی ابو برحسور بنی کریم میں ہوا تھا اور ساتھ ہی ابو برحسور بنی کریم میں ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم میں ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبی کریم ہوا تھا ہوا تھا ہوا تھا ۔ حضور نبیم کریم ہوا تھا ہوا

کیا یہ کیا ہے؟ آپ بڑائٹیڈ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ بین نے گوارا نہ کیا کہ میں صرف لا اللہ الا اللہ کھواؤل چنانچہ میں نے ساتھ محمد رسول اللہ ہے ہے۔ بھی کھوا ویا اور آگے جو الفاظ ہیں ان کے متعلق مجھے کچھالم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم ہے ہے۔ اور آپ بڑائیڈ کے ماہین ابھی یہ گفتگو جاری تھی حضرت جرائیل علیائل تشریف لائے اور بارگاہِ رسالت مآب ہے ہے۔ میں عرض کیا اللہ عز وجل فرما تا ہے جب حضرت ابو بکر صد ایق بڑائیڈ نے یہ گوارا کیا کہ وہ اللہ عز وجل کے نام کے ساتھ آپ ہے ہے۔ کھوں تو پھر اللہ عز وجل نے نام کے ساتھ آپ سے ہے۔ کا نام محبوب کا نام کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ماتھ اس کے کا م کے ساتھ اس کے کا کہ محبوب کا نام کے ساتھ اس کے صد یق ہونے کہ کا بھی ذکر کیا جائے۔

#### حضرت عمر فاروق طليني كوراضي كرنے كا فيصله:

حضرت ابوالدرداء برنائی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم میں حضور نبی کریم میں حضور نبی کریم میں عاصر تھا حضرت ابو بمرصد بق برنائی نہایت بشیمانی کی حالت میں آئے۔حضور نبی کریم مین ایک آپ برنائی ہے۔حضور نبی کریم مین آپ برنائی ہے۔ پریشانی کی وجہ دریافت کی تو آپ برنائی نے سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو آپ برنائی نے عرض کیا۔

''میرے اور حضرت عمر فاروق رخالفتہ کے درمیان جھگڑا ہوگیا اور میں نے ان کو برا بھلا کہددیا۔ بعد میں جب ان سے معافی مانگی تو انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔' حضرت ابوالدرداء ﴿ اللّٰهُ أَوْرَاتَ مِیْنَ کَهُ حَضُور نبی کریم مِشْنَدَ اِنْ الدرداء ﴿ اللّٰهُ فَرَاتَ مِیْنَ کَهُ حَضُور نبی کریم مِشْنَدَ اِنْ الدرداء ﴿ اللّٰهُ فَرَاتَ مِیْنَ کَهُ حَضُور نبی کریم مِشْنَدَ اللّٰ الو کر ( فِلْا فَنْ فَرَا الله الله کی مغفرت فرما۔''

دو اللّٰمی ! ابو کم ( فِلْا فَنْ فَرَا ) کی مغفرت فرما۔''

حضرت ابوالدرداء برنائی فرماتے ہیں حضور نبی کریم مطفی آنے یہ کلمہ تین مرتبہ ادا کیا۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق برنائی بھی حضور نبی کریم مطفی آنے ہیں خضور نبی کریم مطفی آنے ہیں خضور نبی کریم مطفی آنے ہیں خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم مطفی آنے حضرت عمر فاروق برنائی ہے فدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم مطفی آنے حضرت عمر فاروق برنائی ہے فرمایا۔

"الله عزوجل نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور تم لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا بیا ہو بکر (طابقۂ) ہی تھے جنہوں نے میری تقد این کی اور اپنی جان و مال سے میری خمخواری کی کیا اب تم میرے لئے میرے میاتھی کو نہ چھوڑو گے؟"

حضرت ابوالدرداء طلانئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق طلانئے نے جب حضور نبی کریم مطرق ابوالدرداء طلانئے نے جب حضور نبی کریم مطلق اللہ کی زبانِ مبارک سے بید کلام سنا تو رو دیئے اور حضرت ابو بکر صدیق طافیٰ کوفورا معاف فرما دیا۔

### الله عزوجل كى ناراضكى مول بنه لينے كا فيصله:

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ طلاقیا ہے مروی ہے فرماتی ہیں کہ میں نے نئے کپڑے کپڑوں کودیکھ نے کپڑے کپڑوں کودیکھ میں چل پھر کرا ہے کپڑوں کودیکھ رہی تھی اس دوران والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق طالائی تشریف لے آئے۔ آپ دائنٹی نئے نئے مجھے دیکھ کرفرمایا۔

''عائشہ (ملی فیل)! تو جانی نہیں ہے جب بندے کے دل میں دنیوی رغبت پیدا ہو جائے تو اللہ عزوجل اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔''

ام المومنين حضرت عائشه صديقه والنفا فرماتي بين ميس في والد بزرگوار

### الوبراصيان القائل المعلى المعل

کی بات سن کران کیٹروں کوا تار کر خیرات کرویا۔ آپ بنائٹیڈ کوعلم ہوا تو آپ بنائٹیڈ نے فرمایا۔

#### ''عائشہ (طلعیٰ )! یہ تیرے لئے کفارہ ہے۔'' حضور نبی کریم ملتے میں کا راز افشاء نہ کرنے کا فیصلہ:

حضرت عبداللہ بن عمر بڑا نفینا سے مروی ہے فرماتے ہیں جب میری بہن ام حفصہ بالینینا، حضرت حلیس بن حذا فہ سہی بڑالینین کے وصال کے بعد بیوہ ہو کیس تو والد ہزرگوار حضرت عمر فاروق بڑالینین ، حضرت عمان غنی بڑالینین سے کہا کہ اگرتم چا ہوتو میں تمہارا نکاح حفصہ (بڑالینینا) سے کر دوں -حضرت عمان غنی بڑالینینا کہ بچھے اس معاملہ میں غور کرنے دو۔ جب بچھے دن گزرنے کے بعد آب بڑالینینا نے حضرت عمان غنی بڑالینینا سے اس معاملہ میں وریافت کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رفیانی فرماتے ہیں والد بزرگوار نے حضرت عثمان غنی رفیانی کے اس انکار کے بعد حضرت ابو بر صدیق رفیانی ہے میں معاطع میں بات کی اور انہیں کہا کہ آگر وہ جا ہیں تو میں ان کا نکاح اپنی بیٹی حفصہ (رفیانی) سے کروا دوں ۔ حضرت ابو بکرصدیق رفیانی ان کی بات من کر ضاموش ہو گئے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رفیانی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رفیانی بارگاہِ رسالت رہے بیٹی میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا حضور نبی کریم سے بیٹی کے گوش گزار کر سے میں کہ عضرت عثمان غنی رفیانی کی شکایت کی ۔ حضور نبی کریم سے بیٹی کے گوش گزار کریم سے بیٹی کے کار میٹی کے اللہ عزوجل نے بہتر رشتہ سے کیا ہے اللہ عزوجل نے بہتر رشتہ سے کیا ہے اور عثمان (رفیانی کی کے لئے اللہ عزوجل نے بہتر رشتہ سے کیا ہے اور عثمان (رفیانی کے لئے بھی بہتر رشتہ ہے۔ ''

حضرت عبداللہ بن عمر را اللہ فی جائے ہیں چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد میری بہن کا نکاح حضور بہن کا نکاح حضور بہن کریم ہے ہے گئے اور حضرت عثان غنی بڑا گئے کا نکاح حضور بہن کریم ہے ہے گئے اور حضرت سیّدہ ام کلثوم بڑا گئے اسے ہوا۔
حضرت عبداللہ بن عمر بڑا گئے فی فرماتے ہیں اس واقعہ کے بچھ عرصہ بعد والد بزرگوار کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق بڑا گئے ہے ہوئی تو آپ بڑا گئے نے فرمایا۔
بزرگوار کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق بڑا گئے ہے ہوئی تو آپ بڑا گئے نے فرمایا۔

دم (را اللہ نے ) جمہیں میری بات ناگوار محسوس ہوئی تھی مگر میں اس وجہ سے خاموش ہوگیا تھا کہ حضور نبی کریم ہے ہے گئے گئے کا اس وجہ سے خاموش ہوگیا تھا کہ حضور نبی کریم ہے گئے گئے گئے گئے کا درکہا تھا اور میں حضور نبی کریم ہے گئے گئے گئے کا در افتاء نہ کرنا چا ہتا تھا۔''

ابوبكر (طالنيز) صحيح كهتے ہيں:

روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق بنائنی گھرتشریف لائے تو دیکھا کہ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ فائنین رور ہی ہیں۔معلوم ہوا کہ والدہ نے بچھ کہا ہے تو آپ فائنین نے حضرت ام رومان فائنین کوٹو کا کہ وہ آئندہ عائشہ (فائنین کوٹو کا کہ وہ آئندہ عائشہ (فائنین کوٹو کا کہ وہ آئندہ عائشہ (فائنین کو بچھ نہ کہیں۔حضرت ام رومان فرائنین نے اس بات کا ذکر حضور نبی کریم مضاعین ہے کیا تو حضور نبی کریم مضاعین ہے نے فرمایا۔

''ابو بکر (بنائنیُز) صحیح سکتے ہیں تم است کچھ نہ کہا کروخواہ وہ کچھ سمہ سر

بھی کر ہے۔''

حضرت عائشه ظيمها كوتنبيه:

آپ جائی ناراض ہو گئیں اور رو شختے ہوئے حضور نی کریم سے ایک اور انہوں نے میں بات کرنے گئیں۔ اس دوران حضرت ابو برصدیق جائی آ اور انہوں نے جب آپ جائی کا کوحضور نی کریم سے ایک تفکو کرتے ہوئے و یکھا تو آپ جب آپ خائی کا کوحضور نی کریم سے ایک تفکو کرتے ہوئے و یکھا تو آپ خائی کا کو مارنے کے لئے آگے بڑھے اور خصہ سے فرمایا کہتم حضور نی کریم سے ایک سے ایک لیے میں بات کرتی ہو۔ حضور نی کریم سے ایک تی جب حضرت ابو برصدیق خائی کو یوں غصہ کی حالت میں دیکھا تو فوراً اسطے اور دونوں کے درمیان آگے اور آپ جائی کا کو حضرت ابو برصدیق جائی کی مارسے بچالیا۔ حضرت ابو برصدیق خائی کو حضرت ابو برصدیق خائی کا درمیان آگے اور قبل کو حضرت ابو برصدیق خائی کی مارسے بچالیا۔ حضرت ابو برصدیق خائی کا درمیان آگے اور خان کے دورمیان آگے اور خان کے دورمیان آگے ہوئی کریم سے بھاتی کے بعد حضور نی کریم سے بھاتی کے دورمیان کے دائی خان کے دائی جانے کے بعد حضور نی کریم سے بھاتی کے دائی کریم سے بھاتی کے دورمیان کے دائی کریم سے بھاتی کے دورمیان کے دائی کو دور کے فرمایا۔

''عائشہ (طلقہ)! آج میں نے تہمیں بیجالیا۔'' اے ابو بکر طالتہ' ! اس عورت کورو کئے :

ام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ ولی اسے مروی ہے فرماتی ہیں حفرت رفاعہ ولی این از جہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم مضریقہ کے پاس آئیں اور اس وقت والد بزرگوار حفرت ابو بکر صدیق ولی و پاس تشریف فرما تھے۔ حضرت رفاعہ ولی فرز کی زوجہ نے کہا یار سول اللہ مضری اللہ میں رفاعہ ولی فون کی یوی ہوں اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہواور جب میری عدت پوری ہوئی تو میں نے عبدالرحمٰن من زبیر ولی فینا سے نکاح کرلیا اور جب میری عدت پوری ہوئی تو میں نے عبدالرحمٰن من زبیر ولی فینا سے نکاح کرلیا اور بے شک اللہ عز وجل کی منم وہ میرے ساتھ سونے کی طاقت نہیں رکھتے اور ان کا حال میری چاور کے کنارے جیسا ہے۔ حضرت کی طاقت نہیں رکھتے اور ان کا حال میری چاور کے کنارے جیسا ہے۔ حضرت خالہ بن سعید ولی فیز جو باہر دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں اندر آنے کی اجازت خالہ بن سعید ولی فیز جو باہر دروازے پر کھڑے اس عورت کورو کے بید صنور نبی کریم خالم میری انہوں نے آواز لگائی اے ابو بکر ولی فیز اس عورت کورو کے بید صنور نبی کریم

ﷺ کی بارگاہ میں اپنی آواز بلند کرتی ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بلیجنا فرماتی ہیں میں نے حضور نبی کریم بین کریم کو تبہم فرماتے دیکھا اور اس کے علاوہ اور پچھ نہ تھا پھر آپ سے پہلے نے اس عورت سے فرمایا تیرا ارادہ شاید رفاعہ براتین کے پاس واپس جانے کا ہے گرتو اس وقت تک اس کے پاس نہیں جاستی جب تک تو عبدالرحمٰن بڑاتین کا اور وہ تمہارا ذاکقہ نہ چکھ لے اور پھر اس کے بعد یمی طریقہ یعنی حلالہ قرار بایا۔

تين باتيں حق ہيں:

حضرت ابو ہر رہ وظائفہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت ابو بر صدیق وظائفہ کو گائی دی۔ حضور نبی کریم مشفیقہ نے تبہم فرمایا۔ پھر اس شخص نے جب بہت زیادہ گالیاں دیں تو حضرت ابو برصدیق وظائفہ نے ان میں سے کسی ایک کا جواب دے دیا۔ حضور نبی کریم مشفیقہ ناراضگی کی حالت میں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ولائفہ فوراً حضور نبی کریم مشفیقہ کے پیچھے چلے اور عرض کیا۔

" ارسول الله مضيطة جب وه مجھے گالياں دے رہا تھا آپ مضيطة خاموش بينے دہے اور جب ميں نے اس كى ايك گالى كا جواب ديا تو آپ مضيفة خامان ہوكر يوں چل ديئے؟" حضرت ابو ہررہ فرات ميں حضور نبی كريم سے بينے نے فرايا۔ حضرت ابو ہررہ فرائن فرمات بين حضور نبی كريم سے بينے نے فرمايا۔ "تمہارے ساتھ ایک فرشتہ موجود تھا جو تمہاری جانب سے اسے جواب و يا تو اسے جواب و يا تو شيطان بھی درميان آگيا۔"

حضرت ابو ہریرہ بڑائیڈ فرماتے ہیں پھر حضور نبی کریم ہے ہے۔ فرمایا۔
''اے ابو ہر (بڑائیڈ)! تین باتیں حق ہیں۔ جس پرصریحاً ظلم
کیا جائے اور وہ اللہ عز وجل کی رضا کو پانے کے لئے چشم پوشی
کرے تو اللہ عز وجل اے معزز ومنصور کرے گا اور جس نے
بخشش کا دروازہ کھولا اور اس کا ارادہ صلہ رحمی کا تھا تو اللہ عز وجل
اس کے مال میں مزید اضافہ فرما دے گا اور جس نے سوال کا
دروازہ کھولا اور ارادہ مال کو بڑھانے کا تھا تو اللہ عز وجل اس

#### میں تو آزاد ہوں:

ام المومنین حضرت ام سلمہ فرائیٹنا سے مروی ہے فرماتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق بڑائیڈ نے حضور نبی کریم سے بھاتھ کے وصال سے ایک برس قبل بھرہ کی جانب تجارت کی غرض سے سفر کیا۔ اس سفر میں ان کے ہمراہ نعیم اور سوبیط رخوائیڈ بھی سے اور یہ دونوں صحابہ بھائیڈ غزوہ بدر میں موجود سے نعمان بڑائیڈ، زادِ راحلہ پر متعین سے اور سوبیط بڑائیڈ کی طبیعت میں حس مزاح کا عضر شامل تھا۔ انہوں نے نعیم بڑائیڈ سے کہاتم جھے کھانا کھلاؤ۔ نعیم بڑائیڈ نے جوابا کہا کہ ابو بکر صدیق بڑائیڈ آ جا کیں۔ سوبیط بڑائیڈ نے کہاتم میں جواب کھا اور نعیم بڑائیڈ ان کے پاس کے اور ان سے کہا میرا ایک غلام کور یہ نا پہند کرو گے؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ سوبیط بڑائیڈ کہنے کہا تم اس کی باتوں پر توجہ نہ دینا۔ کہنے گے وہ بولنا ہے اور یہی کہنا ہے میں آزاد ہوں تم اس کی باتوں پر توجہ نہ دینا۔ انہوں نے جواب دیا جواب دیا۔ وہائیڈ انہوں نے جواب دیا۔ سوبیط بڑائیڈ کہنوں نے جواب دیا جواب کی باتوں پر توجہ نہ دینا۔ انہوں نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہم تو اسے تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ الغرض انہوں نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہم تو اسے تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ الغرض انہوں نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہم تو اسے تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ الغرض انہوں نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہم تو اسے تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ الغرض انہوں نے جواب دیا کوئی بات نہیں ہم تو اسے تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ الغرض

ان اوگوں نے دی اونٹول کے عوض اس غلام کوخرید لیا۔ پھر وہ لوگ نعیم طابعت کے پاس آئے اور ان کے گلے میں ری ڈال دی۔ نعیم طابعت ہو اس کے بھائی ایہ کیسا نداق ہے میں تو آزاد ہوں؟ ان لوگوں نے کہا یہ تمہاری عادت ہے اور جمیں وہ تمہاری عادت کے متعلق پہلے ہی بتا چکا ہے اور پھر وہ انہیں پکڑ کر لے گئے۔ اس دوران عادت کے متعلق پہلے ہی بتا چکا ہے اور پھر وہ انہیں پکڑ کر لے گئے۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق بالغیر آئے اور انہیں جب اس کی خبر ہوئی تو وہ اس قوم کے پاس گئے اور انہیں ان کے اونٹ لوٹا کر نعیم طابعت کو چھڑ ایا۔ جب یہ قافلہ مدینہ مورہ واپس بہنچا اور حضور نبی کریم میں ہوئی تو اقعہ سایا گیا تو آپ سے آئے ہے۔ خبسم فرمایا اور ایک برس تک لوگ اس واقعہ کوئن کرمسکراتے رہے۔

## اس محرم کو دیکھو:

حضرت اساء برائی بنت ابو بکر برائی سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ہم حضور بی کریم سے بیٹے تو بی کریم سے بیٹے تے ہمراہ نج بیت اللہ کے لئے لکلیں اور جب ہم مقام عرج پر بیٹے تو آپ سے بیٹے نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ میری بہن عائشہ وہائی آپ سے بیٹے آپ کے بال بیٹے گئی جضور نبی بیٹے گئی جنس اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق برائی نئی کے بال بیٹے گئی۔ حضور نبی کریم سے بیٹے اور والد بزرگوار کے کھانے پیٹے کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا اور وہ اونٹ والد بزرگوار کے کھانے بیٹے کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا اور وہ اونٹ والد بزرگوار کے تھام عرج بیٹے کے بعد ہم اس غلام کا انتظار کرنے گئے۔ جب وہ غلام آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہ تھا۔ والد بزرگوار نے اس غلام کو مارنا شروع کردیا اور حضور نبی کریم سے بیٹی اس میں ویا۔ پھر والد بزرگوار نے اس غلام کو مارنا شروع کردیا اور حضور نبی کریم سے بیٹی اس وران تبسم فرمار ہے تھے اور فرمار ہے تھے اس محرم کودیکھوکیا کردیا ہے؟

## المنت ابو برسيان والدي أيسل

## منهبين حابئ كهتم خاموش ربا كرو:

عدیث کے الفاظ ہیں حضور نبی کریم مضیۃ نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایک ہوتی ہوتی ہے جب اللہ عزوجل اور میرے درمیان صرف حضرت جرائیل علیات ما عکتے ہیں اور اس گھڑی میں روح کی کوئی گئجائش نہیں ہوتی اور یبی مرتبہ تو حید کا کمال ہے چنا نچہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم مضیۃ نبی ای کیفیت میں تھے کہ ام المونین حضرت عائشہ صحدیقہ بی تی ای کیفیت میں مصدیقہ بی تی کون حضرت عائشہ صحدیقہ بی تی ایک کیا عائشہ بی تی ہوں۔ حضور نبی کریم مضیۃ ہے فرمایا کون ہے ایک ابو بر رفائش کی می می حضور نبی کریم مضیۃ نے فرمایا کون عائشہ (مونیۃ نبی کریم مضیۃ نبی کریم مضیۃ نبی کریم مضیۃ نبی کریم مضیۃ کے فرمایا کون عائشہ رفائش کی میں۔ حضور نبی کریم مضیۃ نبی کریم مضیۃ کی میں۔ حضور نبی کریم مضیۃ کی میں کریم مضیۃ کی بیا ہے کہ کہ کہ میں کریم مضیۃ کی بات می تو روتی ہوئی والد ہزرگوار حضرت ابو برصدیق برائش کی حضور نبی کریم مضیۃ کی بات می تو روتی ہوئی والد ہزرگوار حضرت ابو برصدیق برائش کی مصدیق برائش کی اسے خدمت میں عاضر ہو کمیں اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ حضرت ابو برصدیق برائش خدمت میں عاضر ہو کمیں اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ حضرت ابو برصدیق برائش خدمت میں عاضر ہو کمیں اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ حضرت ابو برصدیق برائش خدمت میں عاضر ہو کمیں اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ حضرت ابو برصدیق برائش خدمت میں عاضر ہو کمیں اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ حضرت ابو برصدیق برائش خدمت میں عاضر ہو کمیں اور سارا ماجرا گوش گزار کیا۔ حضرت ابو برصدیق برائش کی ابو کرائا۔

'' جب حضور نبی کریم منطق این کیفیت طاری ہوتو تمہیں چاہیے کہتم خاموش رہا کرواور باادب کھڑی ہوا کرو۔''

یہ کمیسی محفل سجار کھی ہے؟:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنائی سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ عید کے روز میرے پاس دولڑکیاں ہیٹی ہوئی تھیں اور وہ گیت گارہی تھیں جبکہ حضور نبی کے روز میرے پاس دولڑکیاں ہیٹی ہوئی تھیں اور وہ گیت گارہی تھیں جبکہ حضور نبی کریم سے بھالہ کپڑا اوڑھے میرے نزدیک ہی لیٹے ہوئے تھے۔ اس دوران والد

## الناسة الوبرامسياق والتالي فيصل المحالة المحال

بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق بنائن آئے اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ڈاٹا کہ میں نے حضور نبی کریم مضرفی کے گرو یہ کیسی محفل سجا رکھی ہے؟ حضور نبی کریم منظم آئے ہے۔ آپ مٹائن سے فرمایا۔

"ابوبكر (دالنفز) آج عيد كادن إبيل جهور دو-"

آب رالنفظ اليا كيول كررے بين؟

منقول ہے حضرت عمر فاروق طافی کا گزر حضرت ابو بکر صدیق طافی کے سے ہوا تو ویکھا کہ آپ طافی کا بال کو تھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق طافی نے پوچھا آپ طافی ایسا کیوں کررہے ہیں؟ آپ طافی نے نے فرمایا۔

یو چھا آپ طافی ایسا کیوں کررہے ہیں؟ آپ طافی نے فرمایا۔

"ای نے مجھے ہلا کتوں میں مبتلا کیا ہے۔"

### ہر پہاڑ ہے اونچا ایک پہاڑ ہوتا ہے:

الاستر ابو برصيدان التاليك فيصل

حضرت عبداللہ بن عباس برائی فنا فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی بڑائی نے فرمایا پھرایک او جوان جوابھی جوانی میں قدم بھی حدر کھ پایا تھا اس نے کہا میں بھی اس سے بچھ سوال کر وں گا جس نے ہم سے سوال کئے۔ پھر اس نے حضرت ابو بکر سدیق برائی ہے ہے سوال کے۔ پھر اس نے حضرت ابو بکر سدیق برائی ہے ہو چھا آپ بڑائی کا تعلق کس سے ہے؟ آپ بڑائی نے فرمایا میں قریش سے ہوں۔ وہ بولا خوب تو اس کا مطلب ہے آپ بڑائی عرب کے شرفاء قریش سے ہوں۔ وہ بولا خوب تو اس کا مطلب ہے آپ بڑائی کو ب کے شرفاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر بوچھا قریش کی کس شاخ سے آپ بڑائی کا تعلق ہے؟ آپ بڑائی کا تعلق ہے؟ آپ بڑائی کی سیوست ہو آپ بڑائی نے فرمایا تیم بن مرہ سے۔ وہ بولا بخدا! تیرسیدھا چھاتی میں پیوست ہو گیا اور کیا قصلی بن کلاب، آپ بڑائی نے مرمایا نہیں۔ وہ نو جوان بولا کیا ہاشم تم میں اور اسے مجمع کہا جاتا تھا؟ آپ بڑائی نے فرمایا نہیں۔ وہ نو جوان بولا کیا ہاشم تم میں اور اسے مجمع کہا جاتا تھا؟ آپ بڑائی نے فرمایا نہیں۔ وہ نو جوان بولا کیا ہاشم تم میں

سے تھے جنہوں نے قط کے زمانہ میں ٹرید بنایا تھا؟ آپ جائی نے نے فرمایا نہیں۔ وہ بولا کیا عبدالمطلب تم میں سے تھے جو آسان کے پرندوں کو غذا دیتے تھے اور جن کا چہرہ اندھیر سے میں بھی چاند کی مانندروشن رہتا تھا؟ آپ جائی نے فرمایا نہیں۔ وہ نوجوان بولا کیا تم ان میں سے ہو جولوگوں پر بے پناہ احبانات کرتے ہیں؟ آپ جائی نے فرمایا نہیں۔ اس نوجوان نے پوچھا تو پھر کیا تم اہل ندوہ سے ہو؟ آپ جائی نے فرمایا نہیں۔ وہ نوجوان بولا تو پھر کیا اہل حجابہ سے آپ جائی کا تعلق ہے؟ جائی نے فرمایا نہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس والفینا فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی والفین نے اپنی اونمی کریم فرمایا پھر حضرت ابو بکر صدیق والفین نے اپنی اونمی کی مہار موڑی اور حضور نبی کریم میں میں بین جانب واپس لوٹ آئے۔اس پر وہ نوجوان بولا سیلاب کے مقابلہ میں سیلاب آگیا اور وہ بھی اسے چیر کر اور بھی نج کرنگل جاتا ہے۔حضور نبی کریم کے بین ایس اسیلاب آگیا اور وہ بھی اسے چیر کر اور بھی نج کرنگل جاتا ہے۔حضور نبی کریم میں نے اس نوجوان کی بات سی تو تبسم فرمایا۔ میں نے عرض کیا اے ابو بکر (والفین ایس نے اس نوجوان کی بات سی تو تبسم فرمایا۔ میں منتلا ہو گئے؟ آپ والفین نے فرمایا کی بات میں موان کے ہاتھوں مصیبت میں منتلا ہو گئے؟ آپ والفین نے فرمایا کی روان کے ہاتھوں مصیبت میں منتلا ہو گئے؟ آپ والفین نے فرمایا کی روان کے ہاتھوں مصیبت میں منتلا ہو گئے؟ آپ والفین نے اور مصیبت اسی وقت آتی ہے جب زبان کھلتی ہے۔

### اہل وعیال کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ:

حضرت عبیداللہ بن عمرو بن العاص طلحین سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ بنوہاشم میں سے کچھ لوگ حضرت اساء طلحین بنت عمیس زوجہ حضرت ابو بمرصدیق طالعین بنت عمیس زوجہ حضرت ابو بمرصدیق طالعین کے باس آئے اور اس دوران حضرت ابو بکرصدیق طالعین بھی تشریف لے آئے اور اس دوران حضرت ابو بکرصدیق طالعین بھی تشریف لے آئے اور آپ طالعین نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ناگواری کا اظہار کیا۔ آپ طالعین

نے حضور نی کریم ﷺ ہے اس بات کا ذکر کیا اور عرض کیا میں نے بظاہران میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اساء بڑائشا ایسی باتوں سے پاک ہاور پھر حضور نبی کریم ﷺ نے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا۔

پاک ہاور پھر حضور نبی کریم ﷺ نے منبر پر کھڑے ہوکر فرمایا۔

'' آج کے بعد کوئی اکیلا شخص کسی عورت کے پاس نہ جائے ہیں موجود نہ ہوالبتہ اگر دو جب تک کہ اس کا خاوند اس کے پاس موجود نہ ہوالبتہ اگر دو لوگ ہوں تو پھر پچھ مضا نقہ نہیں ہے۔''

انصاف کے تقاضے بورے کرتے ہوئے فیصلہ کیا:

منقول ہے اہل یمن میں سے ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق طالنیز کے یاس آیا اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک یاؤں کٹا ہوا تھا۔ اس نے آپ رٹی ٹیٹنے سے یمن کے گورنر کی شکایت کی کہ گورنر نے اس پر ظلم کیا ہے۔ پھر آپ رظافی نے اس شخص کو رات کے وقت عبادت کرتے دیکھا تو فرمایا تیری رات چوروں کی می تونہیں ہے۔ پھر ایک دن حضرت اساء خالفہٰ بنت عمیس کے چند زیور چُوری ہو گئے اور وہ شخص بھی بظاہران زیور کو تلاش کرتا رہا اور اللہ عز وجل کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ! جس نے تیرے نیک بندہ کے گھرچوری کی تو اس سے انتقام لے اور پھر وہ زیور ایک جگہ ہے مل گئے اور جس سے وہ زیور برآ مد ہوئے اس نے بتایا کہ بیہ زیور مجھے ایک شخص دے کر گیا ہے جس کا ایک ہاتھ اور ایک یاؤں کٹا ہوا تھا۔ آپ طلان السنة جان كئے كد چوركون ہے چنانچہ آب طالفن نے است بلایا اور اس نے بھی آپ ر النيز كے سامنے اعتراف جرم كرليا۔ آپ را النيز نے انصاف كے تقاضے بورے كرتے ہوئے اس كا دوسرا ہاتھ بھىٰ كاشنے كاتھم ديا اور فرمايا ميرے نزد يك چورى ہے اس کی اپنی دعا اس کے خق میں زیادہ مہلک ثابت ہوئی۔

### مذہب ہے لگاؤ:

حفرت ابو بمرصدیق بیانیو شب بیدار تھے اور رات بھر جا گئے اور رکوئ و جود کیا کرتے تھے۔ آپ بیانیو بکٹرت نمازیں پڑھا کرتے تھے اور دن کو روز ہ رکھتے تھے۔ آپ بیانیو بکٹرت نمازیں پڑھا کرتے۔ آپ بیانیو کو روز ہ کہنے تھے۔ آپ بیانیو کی نماز کا بیانا کم کا حصوصی اہتمام کرتے۔ آپ بیانیو کی نماز کا بیانا کم تھا کہ لکڑی کی مانند بے س وحرکت کھڑے رہتے تھے اور دورانِ نماز ایسی رفت طاری ہوتی کہ روتے روتے بھی بند جاتی تھی۔ حشر کا ذکر آپ بیانیو کی رگ رگ میں سایا ہوا تھا اور دنیا کی ہر شے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب کی رگ رگ میں سایا ہوا تھا اور دنیا کی ہر شے کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب بھی کوئی سرسنر وشاداب درخت دیکھتے تو فرماتے۔

'' کاش میں درخت ہوتا اور دنیا کے جھگڑوں سے میری جان حجوث جاتی اور آخرت کے عذاب کا کوئی خطرہ لاحق نہ ہوتا۔'' حضرت ابو بکرصدیق خ<sup>الف</sup>ۂ اگر بھی چڑیوں کو دیکھتے تو انہیں مخاطب کرتے ئے فرماتے۔

"اے پرندو! شہبیں مبارک ہو کہتم دنیا میں چرتے ہواور درخت
کے سابی میں آرام کرتے ہو بروزِ حشر تمہارا کوئی حساب نہیں
ہوگا کاش میں بھی تمہاری طرح ہوتا۔"

حضرت ابو بکر صدیق و النیز جب قرآن مجیدی تلاوت فرماتے تو اس قدر رفت طاری ہوتی کہ اردگرد کے لوگوں پہمی اثر پڑتا۔ آنکھوں سے آنسواس طرح جاری ہوتے جیسے کوئی چشمہ بہدرہا ہے۔ درد وسوز آپ والنیز کی طبیعت کا حصہ تھا۔ آپ والنیز نے اپنی ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں بین اسلام کی ترقی اور اشاعت میں بسر فرمائی۔

ابوالحق فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بنائیڈ تمام صحابہ کرام بنی آئیڈم سے بڑے عالم شخصا اور صحابہ کرام منی آئیڈم سے بڑے عالم شخصا ور صحابہ کرام منی آئیڈم اپنے متعدد فقہی مسائل کے لئے آپ بنائیڈ سے رجوع فرماتے تھے۔

حضرت ابو برصدیق بنائنی چونکه ابتداء سے بی حضور نبی کریم سے بی المائی کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان کا علم جمراہ سے اس لئے آپ بنائی کو بے شار احادیث اور فرمودات نبوی سے بھی کا علم تھا۔ یبی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کرام بنی گئی اس بات پر متفق سے کہ آپ بنائی بناشبہ خاشبہ حضور نبی کریم ہے کہ تمام صحابہ کرام بنی گئی اس بات پر متفق سے کہ آپ بنائی ۔ آپ جضور نبی کریم ہے ہیں۔ آپ بنائی کو بیدا عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ بنائی نے حضور نبی کریم ہے ہیں۔ موجودگ میں فتوی و سے ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رہائیے کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں فرمایا۔

> '' بے شک ابو بکر (طالعیٰن ) کی تقریر بڑی عمدہ ہے اور وہ بہت بڑے عالم ہیں۔''

حضرت ابو بکر صدیق و النیم کا مذہب سے لگاؤ اس بات سے بھی عیال ہوتا ہے کہ ہجرت سے قبل آپ و النیم خانہ کعبہ کے حن میں تشریف لے جاتے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تو آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی اس قلبی کیفیت کود کھے کر بے شازلوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔

حضور نبی کریم منظوری بی مریم منظوری الموت میں حضرت ابو بکر صدیق والنفی کو امام مقرر کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ والنفی نے عرض کیا یارسول اللہ منظور کیا آپ منظور کیا تو ام المومنین حضرت ابو بکر صدیق والنفی کو امام مقرر فر مایا وہ تو اس

## الانتساز الوبراصيد في المسلك في المس

قدرروئیں گے کہان کی قرائت کی آواز بھی سائی نہ دے گی۔ فصاحت و بلاغت میں ہے مثل:

عرب بالخصوص مجم كے رہنے دالے نہایت فصیح و بلیغ ہوتے ہیں۔حضور نبی كريم منظ بھی بلاشبہ بہت بڑے مقرر تھے اور احسن الكلام تھے۔حضرت ابو بكر صدیق طالغ بھی حضور نبی كريم منظ بھی حضور نبی كريم منظ بھی حضور نبی كريم منظ بھی آكے زیر اثر رہ كر ایک بہت بڑے مقرر بن گئے تھے۔

علامہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق وٹائٹوڈ کو فصاحت و بلاغت میں دیگر اصحاب پر فوقیت حاصل تھی۔حضور نبی کریم میٹے بیٹیڈ بھی آپ وٹائٹوڈ کی دینی بصیرت کی وجہ ہے آپ وٹائٹوڈ سے مختلف امور میں مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ وٹائٹوڈ کو مشیر نبی میٹے بیٹیڈ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔آپ وٹائٹوڈ تمام مروجہ علوم پر خاصی مہارت رکھتے تھے اور ان علوم کے علاوہ تعبیر الرویا میں بھی آپ وٹائٹوڈ کو مہارت حاصل تھی۔

ابن سعد نے لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق ٹاٹٹٹٹٹ ،حضور نبی کریم میشے ہوئے گئے۔ بعد خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سب سے زیادہ معتبر تھے۔ راہِ خدا میں خرج کرنے کا فیصلہ:

حضرت ابو بکرصدیق و النفوز مشکل وقت میں اینے مسلمان بھائیوں کی مالی المداد بھی کیا کرتے سلمان بھائیوں کی مالی المداد بھی کیا کرتے ہے۔ اللہ عزوجل نے آپ والنفوذ کی شان میں سور ہ البقرہ میں بوں ارشاد فرمایا۔

''وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرچ کرنے میں بھی پوشیدہ اور بھی ظاہر ہوتے ہیں پس ایسے

## الاستر ابوبراصير في في المالي في الم

نیک بندوں کے لئے اللہ کی جانب سے ایک بڑا اجراور تواب ہے۔''

حضور نبی کریم می ایک مرتبه صحابه گرام بی ایک مرتبه صحابه گرام بی این کریم می جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے جس قدر فائدہ حضرت ابوبکر صدیق والنوز کے مال اور ایثار نبیل پہنچا۔ آپ والنوز کا مال اور ایثار نبیل پہنچا۔ آپ والنوز کے میں میں کریم میں کی کی میں کی کی اور روتے ہوئے اور روتے ہوئے وار روتے ہوئے کو فرمان سنا تو حاضر خدمت ہوئے اور روتے ہوئے کوش کیا۔

" یارسول الله منظر میری ذات، میرا مال اور میرا سب میره است میرا سب می

رجب المرجب ٩ ه میں حضور نبی کریم مضایقاً کی سربراہی میں تمیں ہزار عباہ بن کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے شام اور مصر کے عیسائی رومیوں سے مقابلے کے لئے روانہ ہوا۔ حضور نبی کریم مطابقاً نے غزوہ تبوک کا فیصلہ نامساعد حالات کے باوجود اللہ عزوجل کے جروسہ پرکیا۔ حضور نبی کریم مطابقاً نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ اس غزوہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ حضرت عثان غنی بڑا تیز نے جنگ کے لئے نوسو اونٹ، سو گھوڑے اور ایک ہزار دینار فراہم کئے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا تیز نے بنگ بن عوف رہائی نے بانسف مال جنگ کے لئے فراہم کیا جبکہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تیز نے اپنا تمام مال جنگ کے لئے فراہم کیا جبکہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تیز نے بنا تمام مال جنگ کے لئے فراہم کیا جبکہ حضرت ابو بکر صدیق بڑا تیز نے بنا تمام مال جنگ کے لئے فراہم کر دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق بڑا تیز نے حضور نبی کریم مطابقی ہے دریا وقت کیا کہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ آئے بوتو آپ بڑا تیز کیا گئے میں کیا یارسول اللہ مطابقاً ان کے لئے اللہ اور ماس کا رسول ہی کافی ہے۔

## الاستار الرباسيان المالي فيصل المحالي المحالية ا

حضرت ابو بمرصد بق طالعنظ کو بخل سے شدید نفرت تھی ایک مرتبہ حضرت جابر طالعنظ نے آپ طالعنظ سے کہا کہ آپ طالعنظ بھے دینے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ آپ طالعنظ نے آپ طالعنظ نے آپ طالعنظ سے کہا کہ آپ طالعنظ بیں۔ آپ طالعنظ نے فرمایا۔

"" تم کہتے ہو کہ میں بخل سے کام لیتا ہوں جبکہ بخل سے بڑھ کر کوئی اور مرض خطرناک نہیں ہوسکتا۔"

حضرت ابو بمرصد بق طالفيَّهُ كي دعا:

صحیح بخاری ومسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص طالعیٰ ہے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اللهٰ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق واللهٰ ہے حضور نبی کریم مطابعی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق واللهٰ ہے کہ حضور نبی کریم مطابعی ہے جو میں نماز میں بڑھا کروں۔حضور نبی کریم مطابعی ہے فرمایا ابوبکر (طالعیٰ ا

الله من إلى ظلمت نفس ظلمًا كثيرًا ولا يَغْفِرُ الله الله مَعْفِرًة مِنْ عِنْدِكَ الله الله مَعْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ وَالْدَحْمَنِي إِلَّا أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمِ الله الله الله المَعْفُورُ الرَّحِيْمِ الله الله المَعْفُورُ الرَّحِيْمِ

"اے اللہ! میں نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی اور تیرے علاوہ کوئی قصور معاف نہیں کرسکتا ہیں مجھے اپنے فضل سے معاف کردے اور مجھ پررم فرما بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔"

حضرت ابو بکر صدیق والنفظ نے حضور نبی کریم مضطرت ابو بکر صدی الارشاد دعا یا دکر لی اور اس دعا کواچی ہرنماز کے بعد کا وظیفہ بنالیا۔

"اے زمین وآسان کے خالق اور غائب و ظاہر کو جانے والے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تو ہر چیز کا پروردگار اور مالک ہے میں اپنے نفس اور شیطان کے شر اور اہلیس کی شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اپنے کسی مسلم بھائی کے میں آتا ہوں کہ اپنے نفس کے لئے یا اپنے کسی مسلم بھائی کے لئے شرکا کوئی کام کروں۔"

حضرت ابو بمرصدیق طالفظ اپنی مناجات میں اللہ عزوجل کے حضور ہوں عرض کرتے تھے۔

> ''اے اللہ! دنیا کو میرے لئے کشادہ فرما دے کیکن مجھے اس میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرما۔''

### حضور نبي كريم مضاعيَّا كاليشربنا:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فالنفیا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نی کریم مضافیۃ استر مبارک پر لیٹے ہوئے تنے اور آپ مضافیۃ انے میری چا در اوڑ در کھی تھی۔ اس دوران میرے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق والنفی آئے اور فدمت میں عاضر ہونے کی اجازت طلب کی۔ آپ مضافیۃ نے انہیں اجازت دے دری اور خودای طرح لیٹے رہے۔ والد بزرگوار آئے اور انہوں نے آپ مضافیۃ ا

ہے کچھ دیر بات کی اور واپس چلے گئے۔ والد بزرگوار کے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق والنَّائِينُة حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ مضاعی اجازت دے دی اور اس طرح کیٹے رہے اور حضرت عمر فاروق طلفیٰ بھی بات کرنے کے بعد واپس جلے گئے۔حضرت عمر فاروق طالفیٰ کے جانے کے پچھ دہر بعد حضرت عثمان غنی طالفنہ عاضر ہوئے اور انہوں نے آپ منتظ عَیّلہ ہے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ مضائیلی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے کہا ا بی جا در سنجالو۔ پھر حضرت عثان غنی طالفنہ حاضر ہوئے اور پچھ دیریک آپ مینے کویا سے بات کرنے کے بعد واپس جلے گئے۔ میں نے آب مضافظات پوچھا جب والد بزرگوار اور حضرت عمر فاروق والفنظ آئے تو آپ مطفیقیا کیٹے رہے اور جب حضرت عثمان غنی طالفنو آئے تو آپ مضایقیم اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری جا در بھی مجھے والبس لونا دی۔ آپ مشے کیا ہے نے فرمایا عثمان (مٹائٹیز) شرم وحیاء والے ہیں اور مجھ ڈر تھا کہ اگر میں ای حالت میں رہاتو وہ مجھ سے بات نہ کر عمیں کے اور میں ان سے شرم کیوں نہ کروں جس سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں۔

### بلزے کا وزن:

حضرت عبداللہ بن عمر والحفیٰ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک ون طلوع آباب کے بعد حضور نبی کریم میں ہے ہماری جانب تشریف لائے اور فرمایا میں نے فجر سے قبل خواب میں ویکھا کہ جھے چابیاں اور تراز وعطا کئے گئے۔ پھر جھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا اور پھر وزن کیا گیا اور میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر ابو بکر (دائشن کو لایا گیا اور ان کو تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا ابو بکر (دائشن کا کا ایک کو لایا گیا اور ان کو تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا ابو بکر (دائشن کا کا

وزن زیادہ تھا۔ پھرعمر (طائنیڈ) کو لایا گیا اور ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا عمر (طائنیڈ) کا وزن زیادہ تھا۔
پھرعثان (طائنیڈ) کو لایا گیا اور ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پھرعثان (طائنیڈ) کو لایا گیا اور ان کو تراز و کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور پھر اس پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا ہیں عثان (طائنیڈ) کا وزن زیادہ تھا اور پھر اس پلڑے کو اٹھا لیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس و الفہ اسے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم میں المرتضی و الفہ المرتضی و الفہ المرتضی و الفہ کی سے مقاس دوران حضرت ابو بمرصدیق و الفہ تنظیم المرتضی و الفہ کی المرتضی و الفہ کیا اور تشریف لائے اور حضور نبی کریم میں ہے تھے آپ و الفی نی سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور آپ و الفی المرتضی و الفی سے فرمایا۔
آپ و الفی نی بیشانی کا بوسہ لیا اور پھر حضرت علی المرتضی و الفی سے فرمایا۔
"میرے ہاں ابو بکر و الفی کی مقام و مرتبہ ہے جو میرامقام و مرتبہ اللہ عزوجی میں سے۔"

تمہارا مطالبہ جائز نہیں ہے:

حضرت جابر بن عبداللہ مظافیۃ ہے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق مظافیۃ ، حضور نبی کریم مظافیۃ کے گھر تشریف لائے اور خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی گر آئیس اجازت نہ ملی۔ پھر حضرت عمر فاروق مٹائیۃ تشریف لائے اور انہوں نے بھی حاضری کی اجازت ما کی گر آئیس بھی اجازت نہ ملی ۔ پھر دیرگزری تو حضور نبی کریم مظافیۃ نہ دونوں صحابہ کرام مخافیۃ کو ملاقات نہ ملی ۔ پھر دیرگزری تو حضور نبی کریم مظافیۃ اندر داخل ہوئے تو حضور نبی کرام مخافیۃ اندر داخل ہوئے تو حضور نبی کی اجازت دے دی۔ جب دونوں صحابہ کرام مخافیۃ اندر داخل ہوئے تو حضور نبی کریم مظافیۃ تشریف فرما سے اور آپ مظافیۃ کی از واج مطہرات نفایۃ اس وقت اردگردموجود تھیں اور آپ مظافیۃ اس وقت خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت عمر فاروق

المناسبة المراسية المناسبة الم

حضرت امسلمی والفن کے لئے نکاح کا پیغام بھیجنا:

جب حضرت ابوسلمی و النفیز کا وصال ہوا اس وقت ام الموسین حضرت سیدہ ام سلمی والنفیز کا وصال ہوا اس وقت ام الموسین حضرت بھی ختم ام سلمی والنفیز کا مدت بھی ختم ہوگئی تو آپ والنفیز کی عدت بھی ختم ہوگئی کھر حضرت ابو بکر صد بی والنفیز نے نکاح کا پیغام بھیجا جسے آپ والنفیز نے روکر دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق والنفیز جو کہ رشتہ میں آپ والنفیز کے ماموں زاد بھائی تھے انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا مگر آپ والنفیز نے اس رشتہ ہے بھی انکار کردیا یہاں انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا گر آپ والنفیز نے اس رشتہ سے بھی انکار کردیا یہال سے کہ کہ حضور نبی کریم مضور نبی کریم میں ایک کے حضور نبی کریم میں کہ بیا کے دینوں کر ایک کے بیغام پر مرحبا کہا اور آپ والنفیز نے اس پیغام کو قبول کر لیا کیونکہ بیا لیک

## المناسر ابوبراسيان المناس المعلق المناس المعلق المناس المن

بہت بڑی سعادت تھی کہ آپ ڈائٹٹا ام المومنین کے مرتبہ پر فائز ہور ہی تھیں۔ موسر

### تم تكبر سے ایبانہیں كرتا:

حفرت عبدالله بن عمر وللخبئا سے مروی ہے فرماتے ہیں حضور نبی کریم مطابق نما الله عندالله بن عمر ولئے کا الله عزوجل بروز قیامت اس کی جانب نگاہ نہ کرے گا۔ حضرت ابو بکرصدیق ولئی نی عرض کیا یارسول الله مطابق الله مطابق الله مطابق الله مطابق الله عندالله جاتے ہیں گر میں آئندہ اس کا خیال رکھوں کا۔حضور نبی کریم مطابق نے فرمایا تم تکبر سے ایسانہیں کرتے۔ حضور نبی کریم مطابق کے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے:

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق وظائف اولمنی پر سوار ہوتے اور اولمنی کی کیل گرتے اور اگر کوئی کی کیل گرخ اور اگر کوئی اولمنی کے اور اگر کوئی آپ وظائف اولمنی سے ینچے اتر کرخود کیل پکڑتے اور اگر کوئی آپ وظائف سے کہتا مجھے تھم ویتے میں آپ وظائف کو پکڑا دیتا تو آپ وٹائف فرماتے ہمیں حضور نبی کریم مضف تعلیم نے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔

O\_\_\_\_O

# اہل بیت اطہار شکائٹئم سے حسن سلوک

حضرت یزید بن حبان والفیز فرمات با که میں اور حسین بن سرہ اور عمرہ بن مسلم وی فیز ، حضرت زید بن ارقم والفیز اکے پاس سے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔
حسین بن سرہ والفیز نے حضرت زید بن ارقم والفیز سے پوچھا اے زید (والفیز)!
آپ والفیز نے بہت کچھ بھلائیاں دیکھی ہیں اور حضور نبی کریم مطابق کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آپ والفیز بم سے حضور نبی کریم مطابق کی کوئی باسعادت سے مشرف ہوئے ہیں۔ آپ والفیز بم سے حضور نبی کریم مطابق کی کوئی حدیث بیان کریں۔ حضرت زید بن ارقم والفیز نے فرمایا ایک روز حضور نبی کریم مطابق کی کوئی صدیث بیان کریں۔ حضرت زید بن ارقم والفیز نے فرمایا ایک روز حضور نبی کریم مطابق کی کوئی طابق نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔

''اے لوگو! میں بشر ہوں اور قریب ہے میرے پاس میرے
رب کا قاصد بلانے کے لئے آئے اور میں اس کا کہا مان لوں
اور میں تم لوگوں میں دو بھاری بحر کم چیزیں چھوڑے جاتا ہوں
ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں تم لوگوں کے
لئے ہدایت ہے اور اگر تم اللہ عز وجل کی اس کتاب کو مضوطی
سے پکڑ لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے اور دوسری چیز میرے گھر
والے جیں میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ عز وجل کی
یاد دلاتا ہوں۔''

حصین بن سرہ رقائق نے پوچھا کہ زید (رقائق )! حضور نبی کریم سے بھا کہ زید (رقائق )! حضور نبی کریم سے بھی اہل بیت میں سے نہیں اہل بیت کون جیں؟ کیا آپ سے بھا کہ نبی کریم سے بھا کہ اورائم مطہرات بھی اورائل بیت وہ لوگ جیں جن پرصدقہ کا مال حرام کر دیا گیا۔ اہل بیت میں سے جیں اورائل بیت وہ لوگ جیں جن پرصدقہ کا مال حرام کر دیا گیا۔ حصین بن سرہ وزائق نے پوچھا وہ کون جیں جن پرصدقہ کا مال حرام ہے تو حضرت کو زید بن اقم جائی نے فرمایا کہ وہ حضرت علی الرتضی، حضرت عقبل، حضرت جعفر، حضرت عباس جی آئی اوران کی اولا دیں ان سب پرصدقہ کا مال لینا حرام ہے۔ حضرت عباس جی آئی اوران کی اولا دیں ان سب پرصدقہ کا مال لینا حرام ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر فرائے جی حضور نہیں جن کریم سے نہا کی میں حضرت عبداللہ بن عمر فرائھ نے اس حضور کے اس جی ارشاد فرمایا۔

''ابوبكر (طالفنهٔ) كوميرے اہل بيت ميں خيال كرو۔''

حضرت ابو بحرصد بق رظائف نے حضور نبی کریم مضائف کی حیات مبارکہ اور اپنے دور خلافت میں اہل بیت اطہار رخی گفتی کو ہمیشہ فوقیت دی اور آپ رظائف نے فانواد کا رسول مضائف اور اہل بیت اطہار رخی گفتی کے ساتھ اپنے تعلقات نہایت شاکستہ اور ہمدردانہ رکھے۔ ذیل میں آپ رظائف کے اہل بیت کے ساتھ سلوک کے چھ واقعات مخضرا بیان کے جارہے ہیں۔

ام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ فالنجا سے مردی ہے فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم مطابقہ ہیں کہ حضور نبی کریم مطاب میں تشریف فرما تھے اور حضور نبی کریم مطاب ہیں تشریف فرما تھے اور حضور نبی کریم مطاب ہیں حضرت ابو بکر صدیت اور حضرت عمر فاروق میں گئے موجود تھے۔اس دوران حضور نبی کریم مطابقہ کے چھا حضرت سیدنا عباس مرافی کا مختل میں تشریف لائے۔حضرت ابو بکر صدیق مرافی کے اپنی جگہ خالی کر دی اور وہ آپ مرافی اور حضور

## المناسر الوبرام ميان والمالي المناس ا

نی کریم منطقی آنے درمیان بیٹھ گئے۔حضور نبی کریم منطقی آب رہائیڈ کے اس فعل کے متعلق فرمایا۔

'' اہل فضل کی فضیلت اہل فضل ہی جانتا ہے۔''

> "ابو بمر (طالفن )! جس طرح تم لوگول کومیرے سامنے آوازیں پست کرنے کا حکم ہے اس طرح مجھے اپنے چیا حضرت سیدنا عباس طالفن کے سامنے اپنی آواز بست کرنے کا حکم ہے۔"

حضرت عبداللہ بن عباس والفہ اسے مردی ہے فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق وال کے لئے مصدیق وال کے کے مصدیق والفہ کی حضوص تھی۔ آپ والفہ وہ فضوص تھی۔ آپ والفہ وہ فضوص تھی۔ آپ والفہ وہ فضوص تھی۔ آپ والفہ کے علاوہ کی مضوص تھی۔ آپ والفہ کے علاوہ کی مضوص تھی۔ آپ والفہ کی میدادا بہت اچھی کے لئے نہ چھوڑتے تھے اور حضور نبی کریم مضوع تھا کہ کرام وی الفہ کی محمل میں موجود تھے کہ کسی تھی۔ ایک دن حضور نبی کریم مضاعی محابہ کرام وی الفہ کی محمل میں موجود تھے کہ حضرت سیدنا عباس والفہ تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق والفہ نے ان کے کئے نشست خالی کر دی تو حضور نبی کریم مضاعی اس والفہ کے دریافت کیا تو کئے نشست خالی کر دی تو حضور نبی کریم مضاعی اسے والفہ کے بچا حضرت سیدنا عباس آپ والفہ نے نے مض کیا یارسول اللہ مضاعی اس والفہ کے بچا حضرت سیدنا عباس آپ والفہ نے نے عرض کیا یارسول اللہ مضاعی اسے والفہ کے بچا حضرت سیدنا عباس

ر النائز تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم النظافیۃ بنے فرمایا وہ سفید لباس میں ہول کے ان کے بعد ان کالا کالا لباس پہنے گا اور بارہ جبتی غلاموں کا مالک ہوگا۔ حضرت سیدنا عباس بڑائیڈ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا یارسول اللہ بیشائیڈ آپ میشائیڈ نے فرمایا نے ابھی میرے متعلق ابو بکر (ر النائیڈ ) سے بچھ کہا۔ حضور نبی کریم میشائیڈ نے فرمایا میں نے بھلی بات کہی۔ حضرت سیدنا عباس بڑائیڈ نے عرض کیا میرے ماں باپ میں نے بھلی بات کہی۔ حضرت سیدنا عباس بڑائیڈ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ سے بھی بات بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم میشائیڈ آپ سے بھی بات بھی کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم میشائیڈ آپ نے فرمایا۔

''میں نے ابو بکر ( دائشن کے سے کہا کہ میرے پچیاسفید لباس میں آرہے ہیں اور عنقریب ان کالڑکا کا لے کیڑے پہنے گا اور بارہ کا لے حبشی غلاموں کا مالک ہوگا۔''

حضرت جعفر میسالیہ اپنے دادا کی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں میر ب دادا نے فرمایا حضور نبی کریم سے میں کہا جائے ہیں۔ بشریف فرما ہوتے تو حضرت الوہ کرصدیق بڑائی ، آپ سے میں کا کہا جائی جانب اور حضرت عمر فاروق بڑائی با کیں جانب اور حضرت عثمان غنی بڑائی ، آپ سے میں جانب اور حضرت عثمان غنی بڑائی ، آپ سے میں کہا ہے کہا سے تشریف فرما ہوتے ۔ جب محفل میں حضرت سیدنا عباس بڑائی اور حضرت الوہ کرصدیق بڑائی نشست مصرت سیدنا عباس بڑائی اور حضرت الوہ کرصدیق بڑائی نشست ردایات میں آتا ہے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق بڑائی نے فرما ہوتے ۔ ردایات میں آتا ہے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق بڑائی نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مضور نبی کریم سے ہیں آتا ہے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق بڑائی ہے اپنی مضور نبی کریم سے ہیں ہیں میری جان ہے مضور نبی کریم سے ہیں ہیں میری جان ہے مضور نبی کریم سے ہیں ہیں میری جان ہے مضور نبی کریم سے ہیں ہیں میری جان ہے میں داری سے زیادہ محبوب اور مقدم ہے۔''

حضرت على المرتضى فِي المُعَدُّةُ نے جب حضرت ابو بکر صدیق فِی اللهُ کا بید کلام سا و فرمایا۔

> "بے شک حضرت ابو بکر صدیق طالعین کی فضیلت وشرافت ہم سب سے زیادہ ہے۔''

حفرت عقبہ بن حارث رظائفہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم میں ہے۔ وصال کے پچھ عرصہ بعد میں حضرت ابو بمرصد بق رظائفہ کے ہمراہ نما نے عصر پڑھ کر باہر نکلا تو حضرت علی المرتضی رظائفہ بھی آپ رٹائفہ کے ہمراہ تھے۔ اس دوران آپ رٹائفہ کا حضرت علی المرتضی رٹائفہ بھی آپ رٹائفہ کے ہمراہ تھے۔ اس دوران آپ رٹائفہ کا گزر حضرت سیدنا امام حسن رٹائفیہ کے نزدیک سے ہوا جو اس وقت چنداڑکوں کے ہمراہ کھیل رہے تھے۔ آپ رٹائفہ نے حضرت سیدنا امام حسن رٹائفیہ کو گود میں اٹھا لیا اور بہار کرتے ہوئے فرمایا۔

"الله عزوجل كى فتم ائم حضور نبى كريم يضافياً كم مشابه مواور اب باپ على طالفن كے مشابہ بيس مو۔"

حضرت عقبہ بن حارث وظائفۂ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضلی وظائفۂ نے جب حضرت علی المرتضلی وظائفۂ نے جب حضرت ابو بکرصد بق وظائفۂ کا کلام سنا تومسکرا دیئے۔

روایات میں موجود ہے کہ حضرت اساء والنفیٰ بنت عمیس جوحضرت ابو بر صدیق والنفیٰ کی اہلیہ تھیں ان کا نکاح آپ والنفیٰ کے وصال کے بعد حضرت علی الرتضٰی والنفیٰ سے ہوا اور پھران کی حضرت علی الرتضٰی والنفیٰ سے اولا دبھی ہوئی۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم مضطح اللے وصال کے چند دن بعد ایک اعرابی مسجد نبوی میں آیا۔ اس اعرابی نے اسپنے چبرے کوڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضور نبی کریم مضطح آئے ہے وصال پر افسوس کا اظہار کیا اور دریافت کیا حضور نبی

الاست ابوبرص بيان المانيك فيصل المانيك في المانيك

كريم الطينية كالمص كون بن ؟ حضرت ابوبكر صديق بنالفيَّ في حضرت على الريضي طَلِينَا لَهُ كَلَ جانب اشارہ كيا بدرسول الله مِنْ وَيَعْلَمُ كے وصى بيں۔ اس اعرابی نے آپ طِنْ اللَّهُ وَ كُوسُوام كيار آب طِنْ اللَّهُ في السيسلام كاجواب ديا اوراس اعرابي كواس ك نام سے بکارا۔ اس اعرابی نے تعجب سے کہا کہ آپ رظافظ میرا نام کیسے جانے ہیں جبکہ بیری اور آپ طالفنے کی مہلی ملاقات ہے؟ آپ طالفنے نے فرمایا کہ جھے حضور نبی کریم منظری از تمہارے متعلق بتایا تھا اور تمہارے حال سے بھی آگاہ کیا تھا۔ آب والنيز نے فرمایا كه تمهارا نام مضرب اورتم نے اسے قبیلے كوحضور نبي كريم مضاع اللہ کی بعثت کی خبر دی تھی اور کہا تھا تہامہ میں ایک شخص کھڑا ہو گا جس کے رخسار جاند سے زیادہ روش اور جس کی گفتگو میں شہد سے زیادہ مٹھاس ہوگی۔ وہ خچر برسوار ہوگا اور اینے جوتوں اور کیڑوں کوخود پیوند لگائے گا۔ وہ زنا، سود، شراب خوری اور ناحق خون بہانے کوحرام قرار دے گا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا اور بیت الله شریف کا حج کرے گا۔ وہ پانچ وفت کی نماز ادا كرے گا اور تم اس پر ايمان لے آؤ اور اس كى تقىدىق كرد ـ تمہارى قوم نے جب تهاری باتیں سنیں تو تمہیں قید کر دیا اور اب جب حضور نبی کریم مطابحة كا وصال ہو چکا تو تہاری قوم سیلاب میں غرق ہوگئی اور یوں تہمیں اس قیدخانے ہے آزادی ملی۔ پھرتمہارے کانوں نے تیبی نداسنی: اےمصر! مدینه منورہ جاؤ وہاں حضور نبی کریم من كا وصال موجيكا به تم ان كے صحابه كرام من كنتم سے ملو اور ان كے روضه مبارک کی زیارت کرو۔ اس اعرابی نے جب اینے حال آپ رہائین کی زبانی سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے آپ بڑائن کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ پھراس نے آب رٹائن سے عرض کی کہ میں کچھسوالات کے جواب جا ہتا ہوں؟

المناسبة الوبراصيان المائي فيسل المائية

آپ طِلْعَنْ نِے فرمایا کہتم سوال ہو جھا انشاء اللہ العزیز تمہیں ان کا جواب ملے گا۔ اس اعرابی نے حضرت علی المرتضلی خالفیا ہے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور مال نہیں ہے؟ آپ رٹائٹیڈ نے فرمایا وہ حضرت آ وم غلیاتہ ہیں۔ اس اعرابی نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے بیدا ہوئی؟ آپ طالعُنۂ نے فرمایا وہ حضرت حوالیلا ہیں۔اس اعرابی نے تیسرا سوال کیا وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ سِائنیڈ نے فر مایا وہ حضرت عیسیٰ علیاتلا ہیں۔اس اعرابی نے چوتھا سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے قبر والے کوسیر کرائی؟ آپ شائٹۂ نے فرمایا کہ وہ قبر مجھلی ہے جوحضرت بونس عَلیائِلا کو اپنے بیٹ میں لے کر تمین دن تک پھرتی رہی۔اس اعرابی نے یا نچواں سوال کیا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک مرتبہ کھایا پھر بھی نہیں کھایا؟ آپ بنائٹی نے فرمایا کہ وہ جسم حضرت موی غلیاتلہ کا عصا ہے جو سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔اس اعرابی نے چھٹا سوال کیا کہ وہ زمین کا کون سائکڑا ہے جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی؟ آپ ڈالٹنے نے فرمایا کہ دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موی علیاتی کے عصا ہے شق ہوا تھا۔ اس اعرابی نے ساتو اس سوال کیا کہ الیها کون سا جاندار ہے جو پھر سے پیدا ہوا؟ آپ ٹناٹیڈ نے فرمایا کہ وہ حضرت صالح عَليْئِلًا كَى اوْمَنى ہے جو پھر ہے بیدا ہوئی۔اس اعرابی نے آٹھوال سوال كيا کہ وہ کون می عورت ہے جس نے تنین ساعت میں بنجے کوجنم دیا؟ آپ بڑائیڈ نے فرمایا که وه حضرت مریم پیلیم میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیتیم کو جنا۔ اس اعرابی نے نوال سوال کیا کہ وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں جمھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے؟ آپ مٹائٹؤ نے فرمایا کہ وہ جسم اور جان ہیں جو مجھی ایک

دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ اس اعرابی نے دسوال سوال کیا کہ دہ کون ہے دو
دسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ اس اعرابی نے دوست نہیں ہوتے؟ آپ بڑائٹوڈ نے
فر مایا کہ وہ موت اور زندگی ہیں جو بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے۔ اس
اعرابی نے گیار بوال سوال کیا کہ شے اور لاشے کیا ہے؟ آپ بڑائٹوڈ نے فر مایا کہ
شے مومن ہے اور لاشے کا فر ہے۔ اس اعرابی نے بار بوال سوال کیا رحم مادر میں
سب سے پہلے کون سا اعضاء بنآ ہے؟ آپ بڑائٹوڈ نے فر مایا رحم مادر میں سب سے
پہلے شہادت کی انگی بنتی ہے۔ اس اعرابی نے تیر ہواں اور آخری سوال کیا قر میں
سب سے آخر میں کون می چیز فنا ہوتی ہے؟ آپ بڑائٹوڈ نے فر مایا بندہ کے دماغ کی
سب سے آخر میں کون می چیز فنا ہوتی ہے؟ آپ بڑائٹوڈ نے فر مایا بندہ کے دماغ کی
میں اعرابی نے جب آپ بڑائٹوڈ کے جوابات سے تو بے اختیار آپ بڑائٹوڈ کا
ماضا چوم لیا۔

 $O_{\dots \dots} O_{\dots \dots} O$ 

## كشف وكرامات كابيان

حضرت ابو بکر صدیق طالفیظ صاحب کشف و کرامت ہے اور آپ طالفیظ سے ہے اور آپ طالفیظ سے بے شار کرامات بیان کی سے بے شار کرامات طہور پذیر ہوئیں۔ ذیل میں آپ طالفیظ کی چند کرامات بیان کی جارہی ہیں تا کہ قار کمین کے لئے ذوق کا باعث بنیں۔

### کھانے میں برکت کا واقعہ:

حضرت الوبكر صديق بل فاتن كفرزند حضرت عبدالرطن بن الوبكر والخبئات مردى ہے فرماتے ہيں ايک مرتبہ ميرے والد بزرگوار حضرت الوبكر صديق والتنوا كے بال تين مهمان آئے اور آپ والتنوا خودشام كو كھانا كھانے حضور نبى كريم مطابقا كھانے حضور نبى كريم مطابقا كھانے حضور نبى كريم مطابقا كھانا كھانا كھانا كھانا كو بال تشريف لے گئے۔ آپ والتنوا نے حضور نبى كريم مطابقا كے بمراہ كھانا كھانا اور گفتگو ميں مشغول رہے بہال تک كدرات كو گھر واپس لو نتے ہوئے دير ہوگئی۔ آپ والتنوا كو بھول آپ والتنوا كو بھول آپ والتنوا كو بھول سے والتنوا كو بھول كے اور آپ والدہ سے بوچھا آپ والتنوا ميں اب كھانا كو بھول كے اور آپ والتنوا كو بھول كے اور آپ والتنوا كو بھول كے اور آپ والتنوا ميں اب كھانا نہيں كھانا نہيں اب كھانا ہوں كے وقت ہے جہ آپ والتنوا كو اور گھانا كہا اور بھو پر ناراضگی كا اظہار كيا۔ ميں آپ والتنوا كو فول والتو اس خوف سے جھپ گيا تھا اور پھر جب آپ والتنوا كا غصد قدر ہے كم ہوا تو ميں والتنوا كے ما منا آيا۔ آپ والتنوا نے مجھے مہمانوں كے طعام كا انتظام كرنے كا آپ والتنوا كے سامنے آیا۔ آپ والتنوا نے مجھے مہمانوں كے طعام كا انتظام كرنے كا آپ والتنوا كو سامنے آیا۔ آپ والتنوا نے مجھے مہمانوں كے طعام كا انتظام كرنے كا آپ والتو کھانا کھانے كو سامنے آیا۔ آپ والتنوا نے مجھے مہمانوں كے طعام كا انتظام كرنے كا آپ والتو کے سامنے آیا۔ آپ والتو کھوں کے طعام كا انتظام كرنے كا

تعم دیا اور میں نے کھانا لگایا۔ پھر آپ رٹائٹیڈ بھی ان مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گئے اور پھر آپ رٹائٹیڈ اور تمام مہمانوں نے شکم سیر ہو کر کھایا گر کھانا بیستور پہلے کی طرح موجود تھا۔ آپ رٹائٹیڈ کے ان مہمانوں میں سے ایک نے کہا واللہ! ہم جولقمہ اٹھاتے تھے کھانا پہلے سے زیادہ ہوجاتا تھا اور پھر جب سب لوگ شکم سیر ہو گئے تو آپ رٹائٹیڈ نے اپنی بیوی سے فرمایا۔
شکم سیر ہو گئے تو آپ رٹائٹیڈ نے اپنی بیوی سے فرمایا۔
"اے بنی فراس کی بہن! یہ کیا ہے کھانا پہلے سے زیادہ کیے

حفرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر رُقافَهٰ فرماتے ہیں والدہ نے کہا یہ تو پہلے سے
زیادہ ہو چکا ہے بعنی ہم نے جتنا انظام کیا تھا یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔
حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر رُقافِهٰ فرماتے ہیں پھر والد بزرگوار نے صبح
کے وقت وہ کھانا حضور نبی کریم مطابقی کی خدمت میں پیش کیا۔حضور نبی کریم مطابقی کے
پاس اس وقت بارہ قبائل کے سردار ایک معاہدہ کے لئے موجود ہے آپ مطابقی کے
نوہ کھانا ان قبائل سرداروں اور ان کے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ ان سب نے
وہ کھانا اس ہوکر کھایا اور اللہ عز وجل بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہے گر کھانا بدستور
مرتن میں موجود تھا۔

### قلعه مسمار ہو گیا:

حضرت ابو بکرصدیق و الفیز کے دور خلافت میں جب قیصر روم سے جنگ کے سلمانوں کا الشکر روانہ ہونے لگا تو آپ و الفیز نے کلمہ طیبہ پڑھ کر جہاد کا علم حضرت ابو عبیدہ بن الجراح و الفیز کو عطا فر مایا اور ان کو نصیحت کی کہ جب بھی کوئی مشکل در پیش ہوتو تم کلہ طیبہ پڑھ کر نعرہ تحبیر بلند کرتا اللہ عز وجل تمہاری مشکل

## المناسخ الوبرام مدين والمناسخ المناسخ المناسخ

عل فرما دے گا۔ جب اسلامی لشکر نے قیصر روم کے قلعہ کا محاصرہ کیا اور کئی روز تک قلعہ فتح نہ ہوا تو حضرت ابوعبیدہ بن الجراح طالفیٰ نے آپ طالفیٰ کی نصیحت کے مطابق کلمہ طیبہ پڑھ کرنعرہ تکبیر بلند کیا تو قلعہ کے اندر زلزلہ آگیا اور پورا قلعہ مسار ہوگیا۔

### خون میں بیبتاب کرنے والا:

حفرت ابوبکر صدیق والنیز کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا میں خواب میں و یکھا ہوں کہ میں خون میں پیشاب کر رہا ہوں۔ آپ والنیز نے اس کی بات می تو غصہ کے عالم میں فرایا کہتم اپنی بیوی کے ساتھ دوران حیض بھی صحبت کرتے ہو۔ اس محص نے جب آپ والنیز کی بات می تو شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آپ والنیز نے فرمایا کہ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں سیچے دل سے تو بہ کر اور آئندہ کے لئے ایس حرکت نہ کرنا۔ اس محص نے سیچ دل سے تو بہ کی اور پھرا سے بھی ایسا خواب نہیں آیا۔

## بني كي پيشگوني:

حضرت عروہ بن زبیر والی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت الوبکر صدیق والی نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبر ادی ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ والی اسے فرمایا کہ میری بینی! میرے پاس جو میرا مال تھا وہ اب وارثوں کا ہو چکا، میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبدالرحمٰن ومحد اور تمہاری دونوں بہنیں ہو چکا، میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبدالرحمٰن ومحد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں لہذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے تھم میں تقسیم فرما لینا۔ ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ والی بنا والد بزرگواری بات س کر دریا فت کیا کہ ابا جان! میری تو ایک بی بہن اساء (والی با عربی دوسری بہن کون سی ہے؟ آپ والی فیا

نے فرمایا میری بیوی بنت خارجہ اس وقت حاملہ ہے اس کے شکم میں لڑکی ہے اور وہ تمہاری بہن ہے چنا نچہ آپ رظائی کے وصال کے بعد ایسا ہی ہوا اور آپ رظائی کی زوجہ بنت خارجہ کے گھر بٹی بیدا ہوئی جس کا نام 'ام کلاؤم ( دلائی )' رکھا گیا۔ مدن کے متعلق آگا ہی:

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ فرانجا سے مردی ہے فرماتی ہیں والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق فرانٹو کے وصال کے بعد بیسوال پیدا ہوا کہ آپ فرانٹو کو کہاں دُن کیا جائے؟ پچھ صحابہ کرام بڑا گئز کا خیال تھا کہ جنت ابقیع میں وُن کیا جائے۔ میری خواہش تھی کہ میرے والد بزرگوار ، حضور نبی کریم بیٹے ہوئے کہ بہلو میں جائے۔ میری خواہش تھی کہ میرے والد بزرگوار ، حضور نبی کریم بیٹے ہوئے کہ بہلو میں میرے جرے میں دُن ہوں چنا نچہ جھ پر نیندکا غلبہ طاری ہوگیا اور جھے خواب میں ایک منادی سائی دی کہ کوئی اعلان کررہا تھا حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ میں نے بیدار ہونے کے بعدائ کا ذکر صحابہ کرام بڑا گئز ہے کیا تو بہت سے صحابہ کرام بڑا گئز ہے کیا تو بہت سے صحابہ کرام بڑا گئز کو حضور بیدار ہونے کے بعدائی کا ذکر صحابہ کرام بڑا گئز ہے کیا تو بہت سے صحابہ کرام بڑا گئز کے دستوں کے اس بات کا اقراد کیا انہوں نے بھی یہ منادی سی تھی چنا نچہ آپ بڑا گئز کو حضور نبی کریم بیٹے ہی بہلو میں مدفون کیا گیا۔

شان میں گتاخی کرنے والا بندر بن گیا:

حضرت امام مستغفری مُرَاهَدُ فرماتے ہیں کہ ہم تین لوگ یمن کی جانب روانہ ہوئے۔ ہمارے ایک ساتھی نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مُرَاهُدُمُ کی شان میں گتافی کی۔ ہم نے اسے منع کیا گروہ باز ندآیا۔ جب ہم لوگ یمن کے نزویک پہنچ اور ہم نے نماز فجر کے لئے اسے بیدار کیا تو اس نے کہا کہ اس نے خواب میں حضور نبی کریم مطابقہ کو دیکھا وہ فرما رہے تھے کہا ے فاس ! اس نے خواب میں حضور نبی کریم مطابقہ کو دیکھا وہ فرما رہے تھے کہا ے فاس! اللہ نے تجھے ذکیل وخوار کیا اور منزل پر پہنچنے سے پہلے بی تیرا چرہ منے ہوجائے گا۔

بھراس کے بعداس کی شکل بدل گئی اور بالکل بندروں جیسی ہوگئی۔ شان میں گستاخی کرنے والا کتابن گیا:

امام متغری موسید فرماتے ہیں مجھے ایک بزرگ نے بتایا ہیں نے شام میں ایک ایسے امام کی امامت ہیں نماز پڑھی جس نے نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وی اللہ اللہ کا اور مجھے اس کی اس بات سے شدید وی کوفت کا سامنا کرتا پڑا۔ پھر پچھ عرصہ بعد میں دوبارہ اس مسجد میں گیا تو جب امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے نماز پڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وی گئی ہے حق میں دعا کی۔ میں نے لوگوں سے بوچھا تمہارا پہلا امام کہاں ہے؟ لوگ میرا ہاتھ بگڑ کر مجھے ایک مکان پر لے گئے اور میں نے دیکھا اس مکان میں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں حیران ہوا تو وہ کتا بولا میں وہی امام ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وہ کتا بولا میں وہی امام ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وہ کتا بولا میں وہی امام ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وہ کتا بولا میں وہی امام ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق وہ گئا نولا میں گتا فی کرتا تھا۔

### صبیب کو صبیب سے ملا دو:

حضرت ابو بمرصدیق و النفیز کی نماز جنازه حضرت عمر فاروق و النفیز نے پڑھائی چرآپ والنفیز کے جنازہ کو حضور نبی کریم مطابق کے روضہ مبارک کے سامنے جا کررکھ دیا گیا۔ صحابہ کرام وی النفیز نے السلام علیك یا رسول الله هذا ابوب کو کہا تو روضہ رسول الله هذا ابوب کو کہا تو روضہ رسول الله مطابق کا دروازہ کھل گیا اور مطابق کی قبر مبارک سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔

O\_\_\_O

المناسر الوبراصيان المناس المن

وہ نبی کا بیارا ، وہ صدق و یقیں کا علمبروار جس نے دین اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا جاں و مال کی قربانی سے کیا نہ بھی دریغ جاں و مال کی قربانی سے کیا نہ بھی دریغ اس صدیق اکبر رہائی ہے کیا علی ظرفی پہلا کھوں سلام

### آ مھواں با<u>ب</u>:

# حضرت ابوبكر صديق طالننه كاوصال

حضرت عمر فاروق طلخین کوخلیفه مقرر کرنا، حضرت ابو بکرصدیق طالغین کا خاندان، حضرت ابو بکرصدیق طالغین کا وصال حضرت ابو بکرصدیق طالغین کا وصال

O\_\_\_O

الوبراسيان التالي فيصل المحالية المواجعة المحالية المحالي

انيس سيّد ابرار اذهما في الغار رئيس عسر احرار في الوغل صديق والنفؤ وه حق سرخيل زمره اصحاب وه دين يناه ، وه امت كا مقتداء صديق والنفؤ

# حضرت عمر فاروق طالتين كوخليفه مقرر كرنا

حضرت ابو بمرصد بی بی بعد خلیفہ مرض وصال میں مبتلا ہوئے تو آپ را بھیئے نے سے خصرت عمر فاروق را بھیئے کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا اور تاری نے یہ فابت کر دیا کہ آپ را بھیئے کا فیصلہ دوراندیش پر مبنی تھا اور آپ را بھیئے کہ آپ را بھیئے کے ذریعے دین اسلام کو تقویت ملی۔ آپ را بھیئے ، حضرت عمر فاروق را بھیئے کے اندر چھے جو ہر کو پہچانے تھے اور جانے تھے کہ آپ را بھیئے ہیں۔ حصرت عمر فاروق را بھیئے کہ آپ را بھیئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق را بھیئے کہ آپ را بھیئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق را بھیئے کہ آپ را بھیئے کا حق بول ادا کیا کہ مسلمانوں کی خدمت کو اپنا شعار بنایا اور حضرت عمر فاروق را بھیئے کہ آپ کے اسلام افریقہ، وسطی پورپ اور بنایا اور حضرت عمر فاروق را بھی نے عدل و انصاف کے وہ معیار ایشیائی مما لک تک پہنچا۔ حضرت عمر فاروق را بھی تھی دین اسلام افریقہ، وسطی پورپ اور ایشیائی مما لک تک پہنچا۔ حضرت عمر فاروق را بھی تھی حکمران کے لئے مشعل راہ بن گئے۔ ایشیائی مما لک تک پہنچا۔ حضرت عمر فاروق را بھی تھی حکمران کے لئے مشعل راہ بن گئے۔

حضرت عبدالله بن مسعود جانفظها فرماتے بیں۔

''صاحب فراست تین مخص ہیں۔حضرت ابو بکر صدیق طائفہ ،حضرت عمر فارق اللہ اللہ فاروق طائفہ کی اللہ فاروق طائفہ کی اللہ فاروق طائفہ کی معاملہ میں کہ انہیں خلیفہ نا مزد کیا۔حضرت موی علیاته کی اللہ جنہوں نے اپنے والدحضرت شعیب علیاته سے کہا انہیں ملازم رکھ لیجئے اور حضرت یوسف علیاته کی المیہ''

## المناسر الوبرام مدان التلك فيصل المحالة المحال

#### حضرت حسن بصرى طالعين كى روايت:

حضرت حسن بھری رہائیڈ سے مروی ہے فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رہائیڈ جب بہت زیادہ بھار ہو گئے تو آپ رہائیڈ نے ارشاد فرمایا میں اختیار دیتا ہوں تم اپنے لئے خلیفہ چن لو۔ لوگوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول اللہ مطابقی آئے خلیفہ کی رائے میں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ رہائیڈ نے قدرے خاموش رہنے کے بعد فرمایا۔

''میرے نز دیک عمر (رٹائٹؤ) بن خطاب سے بہتر کوئی نہیں۔' حضرت حسن بھری رٹائٹؤ فر ماتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رٹائٹؤ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رٹائٹؤ سے حضرت عمر فاروق رٹائٹؤ کے بارے میں پوچھا تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رٹائٹؤ نے عرض کیا۔

" آپ رالنفهٔ مجھ سے بہتر عمر (رالنفهٔ) کو جانتے ہیں۔'

حضرت حسن بھری والنین فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق والنین نے حضرت عثان غی والنین نے عشرت عمر فاروق والنین کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عثان غی والنین نے عضرت عمر فاروق والنین کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عثان غی والنین نے عض کیا۔

" و جنتی میری معلومات ہیں عمر (رٹائٹؤ) کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے اور آم ہیں اس وقت ان جیسا کوئی نہیں۔"
حضر نہ حسن بھری مظاہر فرمانے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق وٹائٹؤ نے دھنرت جسن بھری مشورہ کیا اور حضرت عمر فاروق وٹائٹؤ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت عمر فاروق وٹائٹؤ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت عمر فاروق وٹائٹؤ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت عمر فاروق وٹائٹؤ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت عمر فاروق وٹائٹؤ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت عمر فاروق وٹائٹؤ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت عمر فاروق وٹائٹؤ کو خلیفہ مقرر کر دیا اور حضرت میں مثان غی وٹائٹؤ کو تھی دیا کہتم تحریر کرو۔

"ابو كر ( منالفينه ) بن ابوتحاف منالفينه في عر ( منالفينه ) بن خطاب كو

المن البرام من المنافق المنافق

خلیفه نامزد کیا۔"

ای قتم کی ایک اور روایت حفرت حن بھری دائیز ہے اس طریقے سے بھی منقول ہے کہ جب حفرت ابو برصدین دائیز بہت زیادہ بیار ہو گئے تو آپ دائیز نے اوگوں کو جمع کیا اور فرمایاتم میری حالت دیکھ رہے ہواور مجھے یقین ہے کہ میرا وصال ہوجائے گا اور اب اللہ عزوجل تمہیں میری بیعت سے آزاد کر رہا ہے اور اللہ عزوجل نے ایک مرتبہ پھر معاملہ تمہارے سپر دکر دیا ہے اور جوگرہ گئی ہوئی تھی وہ کھل گئی ہے تم جسے چاہوا بنا امیر مقرر کر لو اور اگرتم میری زندگی میں ابنا کوئی امیر مقرد کر لو گئار ہو۔

## الاستر الوبرام مدين الملك في الملك ا

انہیں آپ رٹائٹی کے بعد سب سے بہتر خیال کرتے ہیں اور وہ اللہ عز وجل کی رضا کے لئے خوش ہوتے ہیں یاغضبناک ہوتے ہیں اور ان جیسا کوئی قوی آ دی نہیں جو منصب خلافت کا حقد ار ہو۔

### حضرت عبدالرحمن بن عوف طالعين كي روايت:

حضرت عبدالرحمن بن عوف والفئة سے مروى ہے فرماتے ہيں ميں حضرت ابو برصد بق طالفی کی علالت کے دنوں میں ان کی عیادت کے لئے گیا۔ میں نے و يكها كرآب والفيز سرنيجا كئ بين بين بين من في المدللد! آج آب والفيزي طبعت قدرے بہتر ہے؟ آپ طافئ نے فرمایا کیا بہتری ای کو کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ طالنی نے فرمایا۔ " آج مجھے سخت تکلیف ہے اور مہاجرین کے گروہ! بیاری کی اس تکلیف سے زیادہ تکلیف جھے اس بات کی ہے کہ میں نے تم میں سے بہتر آ دمی کو خلیفہ مقرر کیا اورتم اس بات پر ناراض ہو کہ مجھے خلافت کیوں نه ملى؟ تم دنیا كود كيهرې موكه تمهاري طرف بره ربي ہے اور جب بيرآئے كى تو تم ريتم كے پردے اور تيكي استعال كرو كے تب تمہارى بدحالت ہوجائے كى كمتمبيں آذر بائیجان کی اون پر لینے سے اتن تکلیف ہوگی جتنی خاردار جماڑیوں میں لیننے ے ہوتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ بغیر کسی قصور اور جرم کے تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں تو بیزیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہتم دنیا میں الجھ جاؤ۔ کل تم ہی سب سے ملے لوگوں کو بھٹکاؤ سے۔''

حضرت عبدالرحمان بن عوف والنفؤ فرمات بی کدمیں نے عرض کیا آپ والنفؤ تکلیف میں اللہ عزوجل آپ والنفؤ پررتم والنفؤ تکلیف میں ہیں اس لئے ذرا نرمی سے کام لیں اللہ عزوجل آپ والنفؤ پررتم فرمائے ہمیں عمر (والنفؤ) کی نامزدگی پرکوئی اعتراض نہیں۔

# المناسبة المراسية المناسبة الم

#### اعتراض كاجواب:

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق طالعی جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو پندرہ روز تک بیار رہے۔ آپ طالفنا بخار کی شدت میں بھی مسجد میں تشریف لاتے مرجب بخار کی شدت میں کوئی کمی ندآئی تو آب طالفظ نے حضرت عمر وللتنيخ كوامامت كانتكم ديا- بجر جب اينے وصال كاليتين ہو گيا تو اكابر صحابہ شكائنتم کو بلایا اور ان کے مشورہ سے حضرت عمر ملائنۂ کا نام بطورِ خلیفہ پیش کیا۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والفيُّؤ نے كہا جميں عمر (والفيُّز) كے خليفہ بنے يركوئي اعتراض نہیں کیکن اِن کا مزاج سخت ہے۔ حضرت عثمان غنی راہنئ نے کہا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے۔ حضرت طلحہ بن عبیداللہ داللہ الله نے بھی حضرت عمر والله نے مزاج کے سخت ہونے کی شکایت کی۔ آپ طالفیز نے ان سب کی باتیں سننے کے بعد فرمایا جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر پڑے گا تو ان کی طبیعت خود بخو د نرم ہوجائے گی۔ سمی نے کہا کہ آپ دالٹن نے حضرت عمر دلائن کو خلیفہ بنایا اب اللہ ' کوکیا جواب دیں مے؟ آپ والفؤ نے فرمایا میں نے اس وفت تم سب میں سے بہترین شخص کوخلیفہ بنایا ہے۔ پھرآپ ملائٹۂ نے حضرت عثان غنی رہائٹۂ کو کھم دیا وہ حضرت عمر فاروق والطفط كى خلافت كايروانه تياركري \_ جب حضرت عثان عنى طالفين نے خلافت کا بروانہ لکھ دیا تو آپ والٹن نے اس برای مہر ثبت کی اور دعا کی اللہ عزوجل عمر ( والفينة ) كواسلام اور الل اسلام كي طرف يت جزائ خير عطا فرمائ \_ پھرآپ طالنی منبر پرتشریف لائے اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ " میں نے اینے کسی رشتہ دار کوخلیفہ نہیں بنایا بلکہ عمر (اللفظ) کا انتخاب کیا۔ ہے تم اس کے احکامات برعمل کرواور اس کی اطاعت کرو۔''

## 366

بلایا اورانہیں امورِخلافت ہے۔ متعلق بی طالفیز نے حضرت عمر فاروق والفیز کو اپنے پاس بلایا اورانہیں امورِخلافت ہے۔ متعلق بیچھ میجین کیس۔

حضرت عمر فاروق طالنيز كوامورخلافت ميمنعلق چند فيحتن

روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بمرصد بق طافتہ مرض وصال میں مبتلا ہوئے تو آپ بٹائنیز نے صحابہ کرام بڑ کھٹنے کے مشورہ سے حضرت عمر فاروق مٹائنی کو خلیفہ مقرر کیا اور آپ رہائٹۂ نے جب حضرت عمر فاروق رہائٹۂ کی نامزدگی کا حتمی فيصله كراليا تو آب طالفيز نے حضرت عمر فاروق طالفز كو بلوايا اور ان سے فرمايا-''عمر (طالفیٰ )! میں تم کوایسے امر کی دعوت دیتا ہوں جو ہراس آ دمی کوتھ کا دیتا ہے جو اس کوسنجا لے۔عمر (مِثَافِعُهُ )! الله کی فرمانبرداری کرتے رہنا اور الله عزوجل سے ورتے رہنا۔ الله عزوجل کی اطاعت کرنا اور الله عزوجل کی اطاعت کرنے میں تقویٰ سے كام لينا\_ يادر كهوكه تقوى قابل حفاظت امر بادر مين تم كوخلافت بيش كرتا مول اوراس كو وی آدمی اینے ذہے لیتا ہے جواس برعمل کر سکے پس جس نے حق بات کا تھم دیا اور خود باطل کام کیا اور بھلی بات کا تھم کیا اور خودمنگرات برعمل پیرار ہا۔ وہ دن دور نہیں کہ اس کی ۔ آرزوختم ہو جائے اور اس کاعمل ضائع ہوجائے۔ پس اگرتم لوگوں کے امور کے لئے ان كے خليفہ ہوئے ہوتو تم سے جہاں تك ہوسكے اپنے ہاتھوں كولوگوں كے خون سے روكنا اور اہے پید کوان کے مالوں سے خالی رکھنا اور اپنی زبان کوان کی آ برور بزی سے بچانا۔ آگرتم ے ایما ہو سکے تو کر لینا اور اللہ عزوجل کے بغیر کسی کام برقدرت حاصل نہیں ہوتی۔' حضرت سالم بن عبدالله والله في فرمات بين جب حضرت ابو بكر صديق طلفن کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ طائفی نے وصیت فرمائی۔ ملائن کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ طائفی نے وصیت فرمائی۔ يسم التدارحن الرحيم!

اما بعد! یہ ابو بر (رفیانیوں) کی جانب سے وہ عہد ہے جوایہے وقت میں ویا جب کہ اس کی دنیا کا زمانہ اختیام پذیر ہے اور وہ ونیا سے جا رہا ہے۔ اس کی آخرت کا دورِ اول شروع ہونے والا ہے اور دارِ آخرت میں قدم رکھ رہا ہے جہاں کا فربھی ایمان لے آئے گا اور گہر بار بھی متقی بن جائے گا اور جھوٹا شخص بھی سے کا فربھی ایمان لے آئے گا اور گہر بان خطاب (رفیانیوں) کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے انصاف سے کام لیا اور میرا گمان بھی ان کے متعلق یہی ہے اور اگر انہوں نے انصاف سے کام لیا اور میرا گمان بھی ان کے متعلق یہی ہے اور اگر انہوں نے طلم کیا تو وہ جانیں۔ میں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور غیب کا علم مجھے نہیں۔ اللہ عزوجل کا فرمان ہے جن لوگوں نے ظلم ڈھائے ان کو بہت جلد پہتہ چل جائے گا کہ کس کروٹ یہ وہ پلٹا کھا کیں گے۔'

اس کے بعد حضرت ابو بکرصدیق طالعنظ نے حضرت عمر فاروق طالعنظ کو بلا بھیجا اور جب حضرت عمر فاروق طالعنظ حاضر ہوئے تو آپ طالعنظ نے ان کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"اے عمر ( الفیز )! بغض رکھنے والے سے تم نے بغض رکھا اور محبت کی اور بید پرانے زمانے محبت کی اور بید پرانے زمانے سے محبت کی اور بید پرانے زمانے سے جبت کہ بھلائی سے عداوت اور شرارت سے محبت کی جاتی ہے۔ "

حضرت عمر فاروق طائعیٰ نے کہا کہ مجھے خلافت کی سجھ حاجت نہیں۔ حضرت ابو بمرصدیق طائعیٰ نے فرمایا۔

" منصب خلافت کو تمہاری ضرورت ہے تم نے سرکار دوعالم مطابق کو درکا ہے۔ اور تم ان کی صحبتوں میں رہے ہو اور تم نے ویکھا ہے۔

الاستر ابوبرصيدن والتالي يسل 368

حضور نبی کریم مضائی آنے ہمارے نفوس کو اپ نفس پرتر جی دی اور یہاں تک کہ ہم لوگ آپ مضائی آن کے دیئے ہوئے ان عطیات میں سے ہیں جو آپ مضائی آن نے ہم لوگوں کو عطا فر مائے اور بچا ہوا اپ اٹال کو ہدید دیا کرتے تھے اور تم نے مجھے دیکھا اور میر سے ساتھ رہے۔ میں نے تو ای ذات گرامی کے نقش قدم کی بیروی کی جو مجھے سے پہلے تھے۔ اللہ عز وجل کی قتم! یہ با تیں میں سوتے میں نہیں کر رہا ہول اور نہی خواب دیکھ رہا ہوں اور میں کی وہم کے طور پر بی شہادت نہیں دے رہا اور بی کی اور نہیں کی فیمیں۔

اے عمر ( را اللہ اللہ علوم ہوتا جا ہے ہے شک اللہ عزوجل کے لئے کھے حقوق ہیں دات میں جن کو وہ دن میں نہیں قبول فرما تا اور کچھ حقوق ہیں دن میں جن کو وہ دات میں جن کو وہ دات اور بروز قیامت جس کسی کی بھی تراز دئے میں جن کو وہ رات میں قبول نہیں فرمات اور بروز قیامت جس کسی کی بھی تراز دئے اعمال کے لئے حق بھی یہی ہے کہ وہ وزنی اس وقت ہوگی اور تراز دیے اعمال کے لئے حق بھی یہی ہے کہ وہ وزنی اس وقت ہوگی جب اس میں حق کے سوا پچھ نہ ہوگا اور بروز قیامت جن لوگوں کے اعمال کا پلہ ہاکا ہوگا وہ وہ ی ہوں گے جنہوں نے باطل کی پیروی کی ہوگی اور میزان عمل کے لئے حق ہے کہ بجز باطل کے اور کسی چیز سے اس کا پلہ ہاکا نہ ہو۔

اے عمر ( را الفیز )! بے شک سب سے پہلی وہ چیز جس سے میں تہہیں فراتا ہوں وہ تمبارانفس ہے اور میں تم کولوگوں سے بھی پر ہیزگاری کا تھم دیتا ہوں۔ لوگوں کی نظریں بہت بلند وبالا دیکھنے لگی ہیں اور ان کی خواہشات کا مشکیزہ پھوٹکوں سے بھر گیا ہے اور لوگوں کے لئے لغزش سے خیریت ہوجائے گی تم لوگوں کولغزشات میں پڑنے سے بچاؤ گے اس لئے لوگوں کو ہمیشہ تمہاری جانب سے خوف رہے گا اور تم سے فررتے رہیں گے جب تک کہ تم اللہ عزوجل سے فررتے

## الاستر او برصيان التالي فيصل

ر ہو گے اور بیمبری وصیت ہے اور میں حمہیں سلام کرتا ہول۔''

حضرت مجاہد میں ہے مروی ہے فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق طالغیٰ کا آخری وقت آیا تو آپ طالغیٰ نے حضرت عمر فاروق طالغیٰ کو بلایا اور ان سے فرمایا۔

''اے عمر (رفائقیٰ )! اللہ عزوجل ہے ڈرتے رہنا اور تہہیں معلوم
ہے کہ اللہ کے لئے جو اعمال دن میں کرنے کے ہیں وہ رات
میں قبول نہیں ہوتے اور جو اعمال رات میں کرنے کے ہیں وہ
دن میں قبول نہیں ہوتا اور بے شک نوافل اس وقت تک قبول
نہیں ہوتے جب تک کہ فرائض ادا نہ کئے جا کیں اور جس کی
کے اعمال کا بلہ بروزِ قیامت وزنی ہوگا وہ دنیا میں حق کی
پیروی کرنے والا ہوگا اور ترازوئے اعمال کے لئے جس میں
کل حق رکھا جائے گا یہ حق ہے کہ وہ وزنی ہواور بروزِ قیامت
جن لوگوں کے اعمال کا بلہ بلکا ہوگا وہ ان کے دنیا میں باطل
جن لوگوں کے اعمال کا بلہ بلکا ہوگا وہ ان کے دنیا میں باطل

اے عمر (المائیڈ)! بے شک اللہ عزوجل نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کا تذکرہ ان کے اجھے اعمال کی وجہ ہے ہے۔ جب میں اہل جنت کو یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہ میں ان سے نہ تل سکول گا اور اللہ عزوجل نے اہل دوزخ کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور ان کا تذکرہ ان کی بدا عمالیوں کی وجہ سے ہے اور جب میں الل دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو کہتا کی وجہ سے ہے اور جب میں اہل دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو کہتا

## المنت إبر المسيق الماني فيصل الماني ا

ہوں کہ مجھے خطرہ ہے کہ ہیں میں ان کے ساتھ نہ ہوں۔ اگر تم نے میری اس نصیحت کی حفاظت کی تو کوئی چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہ ہوگی اور موت آنے والی ہے اور تم کسی بھی طرح موت سے عاجز نہیں ہو۔''

### حضرت عثمان غني طالعًهُ كويروانه خلافت لكصنه كاحكم دينا:

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رظافیٰ کے حضرت عمر فاروق رظافیٰ کو خلایا وظافیٰ کو خلایا تو آپ رظافیٰ کو خلایا جو آپ رظافیٰ کو خلایا جو آپ رظافیٰ کو خلایا جو آپ رظافیٰ کو جائی کا حتم فاروق جو آپ رظافیٰ کے لئے کتابت کیا کرتے تھے اور انہیں تھم دیا کہ وہ حضرت عمر فاروق رظافیٰ کے لئے خلافت کا پروانہ کھیں اور پھر آپ رظافیٰ نے انہیں پروانہ خلافت یوں تحریر فرمایا۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

''یہ وہ عہد ہے جو ابو بکر بن ابی قیافہ فیلی فینا نے دنیا ہے آخرت
کی جانب جاتے ہوئے تحریر کروایا بلاشبہ عمر (شائیز) کو تم پر
خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے اور تم پر لازم ہے کہ تم اس کا تھم بجالا و
اور اس کی اطاعت کرواور اگر وہ عدل کریں اور میں ان کے
بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں اور اگر وہ بدل جا کیں تو پھر تم
وہی کرو جو تمہارا گمان ہواور میں نے تو بھلائی کا ارادہ کیا اور
میں غیب کاعلم نہیں رکھتا ہے لوگوں کو میراسلام ہواور اللہ عزوجل
کی رحمت تم پر نازل ہو۔''

حضرت عثان غني ملافظ نے جب تحرير لكه دى تو حضرت ابو برصديق ملافظ

## الانت الوبرام المان الماني أن الماني الماني

نے پروانہ خلافت پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور پھراس کے بعد آپ رٹائٹٹڈ پرعشی طاری ہوگئی۔

ابن عساکر کی روایت میں ہے جب حضرت عثان عنی والنیم نے خلافت کا پروانہ تحریر کرلیا تو حضرت ابو بکر صدیق والنیم نی طاری ہوگئی۔ جب آپ والنیم نی ہوت آیا تو آپ والنیم نے فرمایا تم مجھے پڑھ کر سنایا۔ حضرت عثان عنی والنیم نی والنیم نے پروانہ خلافت پڑھ کر سنایا اور آپ والنیم نے تکبیر بلند کی اور فرمایا مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں میری عشی میں میری جان چلی جاتی اور لوگ اختلاف کا شکار ہو جاتے۔ پھر آپ والنیم نے پروانہ خلافت پر مہرلگائی اور حضرت عثان عنی والنیم نے باہر جاکر لوگوں سے کہا مجھے جو نام تکھوایا گیا ہے کیا تم اس کی بیعت کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں! ہم اس کی بیعت کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں! ہم اس کی بیعت کری گے۔

ایک روایت میں ہے جب حضرت ابو بکر صدیق والنفیٰ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ والنفیٰ نے کھڑی سے جھا تک کر لوگوں سے فر مایا بلاشبہ میں نے تم سے ایک عہد کیا اور کیا تم اس عہد پر راضی ہو؟ لوگوں نے عرض کیا ہم راضی ہیں۔ حضرت علی المرتضی والنفیٰ کھڑے ہوئے اور فر مایا جب تک منصب امارت کو حضرت عمر فاروق والنفیٰ کے سپر ونہیں کیا جائے گا ہم راضی نہ ہوں گے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق والنفیٰ نے سپر ونہیں کیا جائے گا ہم راضی نہ ہوں گے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق والنفیٰ نے ایسا ہی کیا۔

فيصلے برتشكر كا اظهار:

طبقات ابن سعد میں منقول ہے جب لوگوں نے حضرت عمر فاروق والناؤاؤ کی خلافت پر رضامندی ظاہر کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق والناؤؤ نے اپنے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں بلند کئے اور کہا۔

## الوبرص يان اللي في المحالي المحالية الم

''اے اللہ! اس بیعت سے میری خواہش صرف اتی تھی کہ لوگوں کی بھلائی ہواور مجھے ان کے متعلق فتنے کا اندیشہ تھا پس میں نے وہ کام کیا جس کے متعلق تو بہتر جانتا ہے اور میں نے اپنی رائے سے اجتہا و کیا اور اس شخص کو اپنا جائشین بنایا جو ان میں بہتر اور تو ی ہے اور جو لوگوں کو ہدایت پر رکھنے والا ہے اور مجھ پر تیری جانب سے بھیجی گئی حالت طاری ہے اور اب تو ان کا وارث ہے اور یہ تیرے بندے ہیں اور ان کی باگ دوڑ تیرے ہاتھ میں ہے اور ان کے لئے ان کے امیر کی اصلاح فرما و سے اور اس کے لئے ان کے امیر کی اصلاح فرما و سے اور اسے اپنے نبی رحمت سے بھیج کی پیروی کرنے والا بنادے اور اسے اپنے نبی رحمت سے بھیج کی پیروی کرنے والا بنادے اور اس کے لئے وام کو درست کردے۔''

O\_\_\_O

## المناسر الوبرام ميان المالي فيصل المالي الما

# حضرت ابوبكر صديق طاللين كأخاندان

حضرت ابو بکر صدیق و النفظ کو بیفسیلت بھی حاصل ہے کہ آپ و النفظ کے والدہ و الدہ آپ و النفظ کی تمام اولاد والدہ آپ و النفظ خود اور آپ و النفظ کی از واج اور آپ و النفظ کی تمام اولاد اصحاب رسول اللہ و النفظ میں شار ہوتی ہے۔ ذیل میں آپ و النفظ کے خاندان کا مختصراً احوال بیان کیا جارہا ہے۔

#### حضرت ابوقحافه طليني كي اولاد:

حضرت ابوقحافہ طالعیٰ کے تین بیجے تھے۔

ا۔ حضرت ابو بكر صديق والفيز

۲- حضرت ام فروه ولي فيها

٣- حضرت قريبه والغرب

حضرت ام فروہ وہ گئی کا پہلا نکاح قبیلہ ازد کے ایک شخص سے ہوا جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ آپ وہ کا نہا کا دوسرا نکاح اشعث بن قیس سے ہوا۔ ان سے محمد، اسحاق، حبابہ اور قریبہ پیدا ہوئے۔

ابن سعد کی روایت ہے کہ ام فروہ ذائن کی ماں ہند بنت علیک تھی۔ ایک روایت ہے کہ ام فروہ ذائن کا ماں ہند بنت علیک تھی۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق دائن ہے ام فروہ ذائن کا اس وقت در ہے مارے متھے جبکہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق دائن شائن کے وصال پر ملال پر نوحہ خوانی

کی تھی۔

حضرت قریبہ طالع کا نکاح حضرت قیس بن عبادہ طالع سے ہوا اور آپ طالع کیا، حضرت ام فروہ طالع کی حقیقی بہن تھیں۔ طالع کیا، حضرت ام فروہ طالع کی حقیقی بہن تھیں۔

حضرت ابوبكر صديق طالتين كي بيويان:

حضرت ابوبكرصديق طالفيد كى بيوبول كى تعداد جار ہے۔

ا حضرت قله طالغينا

۲\_ حضرت ام رومان <sup>خالف</sup>ونا

س\_ حضرت اساء طالفة الم

م حضرت حبيبه طي عنها

حضرت ابو بکر صدیق مِنْائِنْهُ کی بہلی زوجہ کا نام حضرت قلّه مِنْائِنْهُ ہے۔ آپ مِنْائِنْهُ کے بطن سے حضرت عبداللّٰہ مِنْائِنْهُ اور حضرت اساء مِنْائِنْهُ بیدا ہوئے۔ آپ مِنْ جُهُا کے بطن سے حضرت عبداللّٰہ مِنْائِنْهُ اور حضرت اساء مِنْائِنْهُا بیدا ہوئے۔

حضرت ابو بکرصدیق را النین کی دوسری زوجه کا تام حضرت ام رومان را النین کی دوسری زوجه کا تام حضرت ام رومان را النین کی بطن سے حضرت عبدالرحمٰن را النین اور حضرت عائشہ صدیقه را النین تولد ہو کیں۔ تولد ہو کیں۔ حضرت ام رومان را النین ابتدائے اسلام میں ہی مسلمان ہوگئی تھیں۔ حضور نبی کریم مضرف آپ را النین کولحد میں اتار نے کے بعد دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

"اے اللہ! ام رومان (طلعبنا) نے تیرے لئے اور تیرے رسول (طلعبریم) کے لئے جو تکالیف برداشت کی ہیں تو ان سے بخو بی واقف ہے۔"

حضور نبی کریم مضار الله خوات ام رومان خالفیا کے متعلق فرمایا۔

## الانتسار الوبرام المالي المالي

" بنجس نے حوروں میں سے کسی عورت کو دیکھنا ہوتو وہ ام رومان فالغزا کو دیکھے لے''

حضرت ام رومان والنفيا كا يبلا نكاح عبدالله بن سنجره سے ہوا جن كے ہمراہ آپ والنفیا كه كرمة تشريف لا كي اورسكونت اختيار كى عبدالله بن سنجرہ كا شار حضرت ابو بكرصد بق والنفیا كے دوستوں میں ہوتا تھا يہى وجہ ہے كہ عبدالله بن سنجرہ كے انتقال كے بعد حضرت ابو بكر صد بق والنفیا نے آپ والنفیا كو نكاح كا بيغام بھيجا اور يوں آپ والنفیا كا نكاح حضرت ابو بكر صد بق والنفیا سے ہوگيا۔

حضرت ابو بحرصدیق طالغید کی تیسری زوجه کا نام حضرت اساء طالغی بنت عمیس ہے۔ غزوہ کو تنین کے موقع پر حضور نبی کریم مطفی کی نام حضرت اور حضرت عمیس ہے۔ غزوہ کو تنین کے موقع پر حضور نبی کریم مطفی کی ایس میں کا نکاح پڑھوایا تھا۔ اساء خالفی بنت عمیس کا نکاح پڑھوایا تھا۔

حضرت اساء وللغنا بنت عميس كا ببها نكاح حضرت جعفر بن ابوطالب والنفاذ سے مواتھا اور آپ ولفظ ان كے ہمراہ حبشه كى جانب ہجرت كر كے بھى گئ تھيں۔
حضرت اساء ولفظ بنت عميس سے حضرت ابو بكر صديق والفؤ كا كھر محد بن ابى بكر والفؤ بنا بيدا ہوئے۔ آپ ولفؤ كے وصال كے بعد حضرت اساء والفؤ بنا بيدا ہوئے۔ آپ ولفؤ كا وصال كے بعد حضرت اساء والفؤ بنا بنت عميس كا نكاح حضرت على الرتضى والفؤ كا سے ہوا۔ آپ والفؤ كو كفشل حضرت اساء والفؤ بنت عميس كا نكاح حضرت على الرضى والفؤ كا سے ہوا۔ آپ والفؤ كا كو تسل حضرت اساء والفؤ كا بنت عميس نے بى دیا تھا۔

حفرت ابو بمرصدیق والنفظ کی چوشی زوجہ کا نام حضرت حبیبہ والنفظ ہے۔ حضرت حبیبہ والنفظ کے بطن سے حضرت ام کلثوم والنفظ تولد ہو کیں۔ آپ والنفظ کے وصال کے بعد حضرت حبیبہ والنفظ نے حضرت حبیب بن اساف والنفظ سے تکاح کرلیا تھا۔

### المناسر ابوبراسيان النوك فيصل 376

#### حضرت ابوبكرصد يق طالنين كي اولاد:

حضرت ابو بکر صدیق طالعنی کے جھے بیجے تھے جن میں سے تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔

ا حضرت عبدالله بن ابي بكر والنظام

٢- حضرت عبدالرحمن بن ابي بكر رَاعَ أَبُهُا

الله عفرت محمد بن ابي بكر والفينها

سم حضرت اساء منافقها

۵۔ حضرت عائشہ صدیقتہ شافینا

٧- حضرت ام كلثوم ذالغينا

حضرت ابوبکر صدیق را النفی کے برے صاحبر دے کا نام حضرت عبداللہ بن ابی بکر دالغی اے۔ آپ را النفی کی والدہ کا نام حضرت قتیلہ بن النفی ہے۔ آپ را النفی کی والدہ کا نام حضرت قتیلہ بن النفی ہی حضور نبی کریم کا شار ذبین نو جوانوں میں ہوتا تھا۔ ہجرت کے وقت آپ را النفی ہی حضور نبی کریم مضور آپ دا اپنے والد بر رگوار حضرت ابوبکر صدیق را النفی کو مکہ مکرمہ کی خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ آپ را النفی ہی بعد میں تمام اہل وعیال کو لے کرمدید منورہ ہجرت کر گئی تھے۔ آپ را النفی معلوں نبی کریم مضابقہ کے محمولہ تھے۔ آپ را النفی کی مواند کر مدید منورہ ابوبکر صدیق را النفی کے تھے۔ فتح مکہ کے وقت آپ را النفی حضور نبی کریم مضابقہ کے ممراہ تھے۔ آپ را النفی کی مواند رحضرت ابوبکر صدیق را النفی کی دور خلافت میں ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق را النفی کی مواند ویو حال ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی بکر والخفیٰ کا نکاح حضرت عا تکہ والفیٰ سے ہوا جن کے بطاق میں بنی انتقال کر گئے اور حضرت عبداللہ بند ابوئے جو کم سی بیں انتقال کر گئے اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر والفیٰ کی نسل آ کے نہ چل سکی۔

حضرت محمد بن ابی بکر ڈائنٹنا کے ایک صاحبزادے حضرت قاسم ڈائنٹنے کا شار نامور فقیہ حضرت میں ہوتا ہے۔ آپ ڈائنٹنے کو سام میں صرف ۲۷ برس کی عمر میں شہید کر دیا گئے۔

حضرت ابوبكرصديق والنفظ كى سب سے بردى صاحبرادى كا نام حضرت اساء ذلافظ ہے۔ آپ دلائن ججرت مكہ سے ستائيس برس قبل مكه مكرمه بيس پيدا ہوئيس۔

## الاسترابوبرام يان واليوك فيصل المعالي المعالي

آپ زائغینا کا نکاح حضرت زبیر بن العوام طالغین سے ہوا جن سے حضرت عبداللہ بن زبیر طالعینا تولد ہوئے۔

حضرت اساء طالبینا نے حضرت عبداللہ بن زبیر طالبینا کو پیدائش کے بعد حضور نبی کریم مطابق کیا کے بعد حضور نبی کریم مطابق کیا نے ایک مجور حضور نبی کریم مطابق کیا نے ایک مجور منگوار کرا ہے چبایا اور پھر وہ مجور حضرت عبداللہ بن زبیر طالبینا کے منہ میں ڈال دی اور یہ بہلی غذائقی جو حضرت عبداللہ بن زبیر طالبینا کے منہ میں گا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر ظافی کو میہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ طافی انہ ہونے والے پہلے مسلمان بیجے ہیں۔

حضور نبی کریم میضی ایجرت مکہ کے لئے حضرت ابو بکر صدیق و کانٹون کے ہمراہ ان کے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت اساء و کانٹونا نے اپنا ازار باندھ دو حصے کر کے اس سے سامان سفر باندھا۔حضور نبی کریم مصطفی آپ و کانٹونا کی اس خدمت کے اس سے سامان سفر باندھا۔حضور نبی کریم مصطفی آپ و کانٹونا کی اس خدمت کے عض آپ و کانٹونا کو ' ذات النطاقین' کا خطاب دیا۔

حضرت اساء بنائفیا کا وصال اینے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رفیافیکا کی شہادت کے بیس دن بعد قریباً سو برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت اساء والفیکی کے ہال حضرت عبداللہ بن زبیر والفیکیا کے علاوہ چار بیٹے حضرت عروہ، حضرت منذر، حضرت عاصم، حضرت مباجر بن کینی اور دو بیٹیاں حضرت خدیجہ، حضرت ام الحن اور حضرت عاصم، حضرت مباجر بن کینی اور دو بیٹیاں حضرت خدیجہ، حضرت ام الحن اور حضرت عاصم، حضرت نولد ہوئیں۔

حضرت ابو بكر صديق والنفؤ كى دوسرى صاحبزادى ام المومنين حضرت عائشة على معاجبزادى ام المومنين حضرت عائشة مديقة والنفؤ بين - آب والنفؤ كا كانت ام عبداللد ب- آب والنفؤ بعثت نبوى عائشة صديقة والنفؤ بين بيدا مومين - آب والنفؤ كى والده كا نام ام معن بيدا مومين - آب والنفؤ كى والده كا نام ام

رومان خیلفتا ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فالعینا نے ابتدائی تعلیم اپ والد برز رگوار سے حاصل کی اور انہی کی صحبت سے کسب فیض پایا۔ حضرت ابو برصدیق فیلینی کو بھی آپ والعین نے بے بناہ محبت تھی اور وہ آپ وہائینا کو کسی بھی بات پر ٹو کنے کی بجائے آ رام سے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ والعینا بھی اپنے والد برز رگوار سے مختلف شری وفقہی مسائل وریافت کرتی رہتی تھیں جو کم سنی میں آپ والعینا کی ذبانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ولی بنا کی عمر مبارک بوقت نکاح چھ برس تھی۔ آپ ولی بنا کی اللہ من کریم میں ہوا۔ آپ ولی بنا کی مرمبارک ہوت نکاح چھ برس تھی۔ آپ ولی بنا کی کا نکاح ماہ شوال میں ہوا۔ آپ ولی بنا کی کا نکاح ماہ شوال میں زوجیت میں آنے والی واحد کنواری خاتون تھیں۔ آپ ولی بنا کی نکاح ماہ شوال میں نکاح ہونے سے دور جاہلیت کی اس رسم کا خاتمہ بھی ہوگیا کیونکہ عرب ماہ شوال میں نکاح کرنے کو منحوں سمجھتے تھے۔ روایات کے مطابق جس دن آپ ولی بنا کا نکاح تھا اس دن آپ ولی بنا کی اس جی ماتھ کھیل رہی تھیں۔ نکاح کے بعد آپ ولی بنا کی والدہ نے آپ ولی بنا کی گھرسے باہر نکلنے پر یا بندی لگا دی۔ والدہ نے آپ ولیکٹی کی گھرسے باہر نکلنے پر یا بندی لگا دی۔

حضور نبی کریم مضایقہ اسے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ بلائی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق باللہ ہوں ۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑھایا۔ آپ بلائی فرمایا کرتی تنمیں۔ "میرا نکاح ہوگیا اور مجھے اس وقت اس کی خبر بھی نہ تھی۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا اب میرا نکاح ہوگیا ہے اس لئے میری والدہ نے مجھے سمجھایا اب میرا نکاح ہوگیا ہے اس لئے میں گھر سے با ہرنگانا چھوڑ دول۔"
میں گھر سے با ہرنگانا چھوڑ دول۔"

ساتھ نکاح سے قبل حضور نی کریم سے بیش خواب میں ویکھا ایک فرشتہ انہیں ریشم کے کیڑے میں لیبیٹ کرکوئی شے بیش کر رہا ہے۔ آپ سے بیش خب اس ریشم کے کیڑے کو کھول کر دیکھا تو اس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرانی موجود محصر پنانچہ اس خواب کے بعد آپ میں بھی ایک المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرانی کھیں چنانچہ اس خواب کے بعد آپ مین بھی ایم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرانی کھی کاح کا پیغام بھی اتھا۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طالع اللہ ہیں کہ میرا نکاح حضور نبی کریم مضائظ کے ساتھ بارہ اوقیہ جا ندی حق مہر پر نکاح ہوا تھا۔

ام المومنين حضرت عائشه صديقه والنَّجُهُا كا قيام بجرت مدينه كے بعد اپني والدہ اور بہن کے ہمراہ بنو حارث کے محلّہ میں ہوا جہاں حضرت ابو بکرصدیق مٹالٹنے؛ قیام پذر تھے۔ مدیندمنورہ آمد کے بعد حضور نبی کریم مضاعی ایک بیٹتر صحابہ کرام رِی اُنَیْمَ کی صحت مجر گئی اور وہ شدید بیار ہو گئے۔حضرت ابو بکرصدیق دِلائنی بھی بیار ہونے والے صحابہ کرام شی کنتی میں شامل تھے۔ آپ خاتی انتے اسیے والد کی دن رات خدمت کی جس کے باعث حضرت ابو بکر صدیق مٹائنے کی طبیعت سنجل گئی۔ ون رات کی اس خدمت کے بعد آپ زالنون بیار ہو گئیں اور یبال تک کہ آپ زالنونا کے سرکے بال جھڑ گئے۔ جب آپ خانفہ کی صحت قدرے بہتر ہوئی تو جھزت ابوبكر صديق بالنفيظ في حضور نبي كريم مضيّعَ فلها يأرسول الله مضيّعَ أب مضيّعَا اب اپنی امانت کو لے جائیں۔حضور نبی کریم مضر کے ان میں اس وقت مہرادا تہیں کرسکتا۔حضرت ابو بکر صدیق طالعین نے حضور نبی کریم مضافیک کو قرض دیا جس سے حضور نی کریم مضاعید نے آپ دانین کا مبر ادا کیا اور یوں آپ دانین رخصت ہوکر حضور نبی کریم مضاع آنے گھر آ گئیں۔

## الانساسة الوبرص بيان الماني فيصل الماني الما

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رہے گئا فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ آمد کے بعد ہمارا قیام ہو عارث کے محلّہ میں ہوا۔ حضور نبی کریم ہے ہوا کی روز ہمارے گر تشریف لائے۔ جب آپ شے ہے آئے میں اس وقت جمولا جمول رہی تھی۔ میری والدہ نے مجھے جمولے سے اتارا اور اور میرا منہ ہاتھ دھو کر میر ہے بالوں میں تنگی کر کے چوٹی کی۔ پھر مجھے لے کر اس کر سے جو ٹی ہاں حضور نبی کریم کر کے چوٹی کی۔ پھر مجھے لے کر اس کمرے میں داخل ہو کیں جہاں حضور نبی کریم سے بھر تشریف فرما تھے۔ آپ مین کھی ہے۔ ہمراہ دیگر انصار ومہاجرین ہی تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ انصار اور مہاجرین اس کمرے سے باہر چلے گئے پھر میری والدہ نے محمد سے کہا بیتمہارے اہل ہیں اور الشہمیں ان کے لئے بابرکت کرے اور تہمیں ان سے برکت کرے اور تہمیں ان سے برکت عاصل ہواور پھر وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر آپ سے ہو تھی ان سے برکت عاصل ہواور پھر وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر آپ سے ہو تھی ان سے برکت عاصل ہواور پھر وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر آپ سے ہو تھی ان سے برکت عاصل ہواور پھر وہ بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پھر آپ سے بی ان کے ان اس کمرہ میں میرے ساتھ خلوت خاص فرمائی۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ذائی نظا کی رضتی ماہ شوال میں ہوگی۔ حضور نبی کریم مضافی ہے محقہ جمرہ حضور نبی کریم مضافی ہے اس محقہ جمرہ عطافر مایا جہاں اب حضور نبی کریم مضافی کا روضہ مبارک واقع ہے۔ اس وقت مسجد نبوی مضافی ہے ملحقہ صرف دو جمرے موجود سے جن میں سے ایک جمرہ آپ دائی کا تفا اور دوسرا جمرہ ام المونین حضرت سودہ دائی اور حضور نبی کریم مضافی کی دونوں کا تفا اور دوسرا جمرہ ام المونین حضرت سودہ دائی کی اور حضور نبی کریم مضافی کی دونوں

صاحبزادیوں حضرت سیّدہ ام کلتوم طالعی اور حضرت سیّدہ فاطمہ الزہراطی بنائے کے لئے مخصوص تھا۔ مخصوص تھا۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ فالغفا کی رخصتی کے وقت عمر مبارک صرف نو برس تھی۔ آپ فالغفا کی رخصتی کے وقت با قاعدہ کوئی رہم ادانہ کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ آپ فالغفا کا نکاخ اور رخصتی دونوں ماو شوال میں ہو کیں۔ آپ فالغفا کی رخصتی کے بارے میں صحیح روایات یہی ہیں کہ آپ فالغفا کی رخصتی ہجرت سے پہلے سال ماوشوال میں ہوئی۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ والنجا نے با قاعدہ تعلیم حضور نی کریم النجازے حاصل کی۔ رحمتی ہے بل آپ والنجا دین اسلام کے بنیادی عقائد سے آگاہی رکھتی تھیں۔ آپ والنجا نے حضور نبی کریم سے ایکا ہے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور مختلف دین مسائل ہے آگاہی حاصل کی۔حضور نبی کریم سے ایکا ہے آپ والنجا کی حصور نبی کریم سے ایکا ہے آگاہی حاصل کی۔حضور نبی کریم سے ایکا ہے آگاہی حاصل کی۔حضور نبی کریم سے ایکا ہے ایک وجہ سے حضور نبی کریم سے ایکا ہے ایک وجہ سے حضور نبی کریم سے ایکا ہے ایک وجہ سے حضور نبی کریم سے ایکا ہے ایک والی و جب بھی کوئی دوئی مسلہ دریافت کرنا ہوتا آپ والنجا اس کی بابت حضور نبی کریم سے ایکا ہے سوال و جب بھی کوئی ویک مسلہ دریافت کرنا ہوتا آپ والنجا اس کی بابت حضور نبی کریم سے ایکا ہے سوال و جب بھی کوئی دورکرتی تھیں۔

حضور نبی کریم مینی و کا معمول تھا بعد نمازِ عصر آپ مینی کی تھوڑی تھوڑی در اپی تمام از دائی مطہرات بی کی پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ آپ مینی کی ایک عدل کا حال یہ تھا کسی زوجہ کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت زینب ذائفی کے ہاں چندروز تک معمول سے زیادہ دیر تک تشریف فرمارے اس کے اوقات مقررہ پر دیگر از دائی مطہرات زیادی کی آمد کا انظار

رہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ولی فیا نے جب آپ سے کی ہابت دریافت
کیا تو معلوم ہوا کہ ام المومنین حضرت زینب ولیفیا کے کسی عزیز نے شہد بھیجا ہے اور
شہد چونکہ حضور نبی کریم میں کی ہے گئے کہ کو بے انتہا مرغوب ہے اور وہ روزانہ آپ سے کی کے
سامنے شہد پیش کرتی ہیں اور آپ میں فرافرق آگیا ہے۔
اس کے روزانہ کے معمول میں فرافرق آگیا ہے۔

ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ بلائٹیا نے ام المونین حفرت حفصہ اور ام المونین حفرت حفصہ اور ام المونین حفرت سودہ بڑی ہے۔ اس کا ذکر کیا کہ اس کی کوئی تدبیر کرئی چاہئے۔ حضور نبی کریم میں ہے ہے۔ اس کا ذکر کیا کہ اس کی کوئی تدبیر کرئی چاہئے افوات بیند تھے اور ذراسی بوبھی آپ میں ہوئی کو نہایت نا گوار خاطر ہوتی تھی۔ شہد کی مھیاں جس شم کا پھول چوسی ہیں شہد کی مٹھاس میں ای قشم کی لذت اور بوہوتی ہے۔ عرب میں مغافیرایک قشم کا پھول ہوتا ہے جس کی بو میں ذرانیندگی کی کرفتگی ہوتی ہے۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ فران ہیں اللہ بھے ہوئی اللہ اللہ بھے ہوئی اللہ اللہ بھے ہوئی اللہ اللہ بھے ہوئی اللہ سے بھی اللہ اللہ بھے ہوئی اللہ اللہ بھی ہوئی اللہ اللہ بھی ہوئی اللہ اللہ بھی ہوئی ہے۔ اب سے ہوئی کے منہ سے یہ کسی ہو آتی ہے؟ جب آپ سے ہوئی ہوا اور آپ سے ہوئی کوشہد سے کراہت بیدا ہوئی شاید مغافیر کا شہد ہے جنانچہ ایسا ہی ہوا اور آپ سے ہوئی کوشہد سے کراہت بیدا ہوئی اور آپ سے ہوئی اللہ من واللہ عمولی بات ہوتی تو اللہ عن وجل سے حضور اللہ عن کریم سے مقافی کے ایات اللہ عن وجل سے حضور اللہ عن وجل سے حضور اللہ عن کریم سے مقافی کا اللہ عن وجل سے حضور اللہ عن وجل سے حضور اللہ عن کریم سے مقافی کے داروں ہے ہوئی اللہ عن وجل سے حضور اللہ عن کریم سے مقافی کی کریم سے مقافی کریم سے مقافی کی کریم سے مقافی کی کریم سے مقافی کی کریم سے مقافی کی کریم سے مقافی کریم سے مقافی کریم سے مقافی کی کریم سے مقافی کریم سے مقافی کی کریم سے مقافی کی کریم سے مقافی کریم سے کریم

"ابنی بیویوں کی خوشنوری کے لئے اس کوخود برحرام نہ کریں

الله بخشنے والا اور مہربان ہے اور اس نے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اللہ تمہارا مالک ہے اور علم و حکمت والا ہے۔''

اس واقعہ کے دوران ہی حضور نبی کریم مطریقی ام المومنین حضرت حفومہ والنبی اس المومنین حضرت حفومہ والنبی استے کوئی راز کی بات کہی جوانہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ والنبی کو بتا دی چنانچہ اس سورہ میں ذیل کا فرمانِ اللی ہوا۔

"اور پینیبر نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی جب
اس نے دوسرے سے اس کو کہہ دیا اور اللہ نے پینیبر پر اس
واقعہ کو ظاہر کر دیا تو پینیبر نے اس بیوی کو اس کا تصور کچھ بتایا
اور پچھ نہیں بتایا اس نے کہا آپ سے کس نے یہ کہہ دیا پینیبر
نے جواب دیا مجھ کو اس باخبر دانا نے بتایا۔"

واقعہ تحریم کے بعد ایلاء کا واقعہ پیش آیا۔ یہ 9 ھاکا واقعہ ہے اس وقت عرب کے دور درازصوب زیر نگیں ہو چکے تھے۔ مال غنیمت، فقو حات اور سالانہ عاصل کا بے ثار ذخیرہ وقنا فو قنا مدینہ آتا رہتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد غلہ اور مجوروں کی جومقدار از واج مطہرات ہو گئی کے لئے مقررتنی ایک تو وہ خود کم تھی، پھر فیاضی اور کشادگی کے سبب سال بھر تک بہ مشکل کھایت کر سکتی تھی جس کی وجہ سے آئے وان گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ از واج مطہرات ہو گئی میں بڑے بروے رؤسائے قبائل وان گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ از واج مطہرات ہو گئی میں بڑے بروے رؤسائے قبائل کی بیٹیاں بلکہ شہرادیاں واخل تھیں جنہوں نے اس سے پہلے خود اپنے یا پہلے شوہروں کے گھروں میں ناز وقع کی زندگیاں بسر کی تھیں اس لئے انہوں نے مال و شوہروں کے گھروں میں ناز وقع کی زندگیاں بسر کی تھیں اس لئے انہوں نے مال و دولت کی میہ بہتات و کھ کر آپ میں تھی ہوئے ہے مصارف میں اضافہ کی خواہش کی۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رفائی نے نیا یہ مصارف میں اضافہ کی خواہش کی۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رفائی نے نیا یہ مصارف میں اضافہ کی خواہش کی۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رفائی نے نیا تو نہایت مضطرب ہوئے۔ آپ رفائی نے نہا تو نہایت مضطرب ہوئے۔ آپ رفائی نے پہلے واقعہ حضرت عمر فاروق رفائی نے نیا تو نہایت مضطرب ہوئے۔ آپ رفائی نے پہلے واقعہ حضرت عمر فاروق رفائی نے نیا تو نہایت مضطرب ہوئے۔ آپ رفائی نے پہلے

ا بی صاحبز ادی کو مجھایا کہ تم حضور نبی کریم مضیقی اللہ ہے مصارف کا تقاضا کرتی ہوتم کو جو یکھ مانگنا ہو مجھ سے مانگو۔ اللہ کی قتم! حضور نبی کریم مشیقی المیرا لحاظ فرماتے ہیں ورنہ وہ تم کو طلاق دے دیتے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق بڑائنڈ ایک ایک بی بی کے دروازے پر گئے اور ان کو نصیحت کی۔ ام المونین حضرت ام سلمہ رہائی نے نے دروازے پر گئے اور ان کو نصیحت کی۔ ام المونین حضرت ام سلمہ رہائی نے حضرت عمر فاروق بڑائنڈ سے کہا۔

"اے عمر (رائل النوز)! تم ہر چیز میں تو وخل ویتے ہی تھے اب آپ میں کھی وخل دیتے ہو۔"

حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شی کی می سے افسر دہ ہوکر خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق شی کی ایک میں ہیں کریم میں ہیں اور دائیں کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ میں گئے درمیان میں ہیں اور دائیں بائیں از وائی مطہرات نوائی بیٹھی اپنے اخراجات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ دونوں بائیں صاحبزادیوں کو مارنے پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم آئندہ حضور نبی کریم میں کا کا مصارف کی تکیف نہ دیں گے۔

حضور نی کریم مطالبہ پر قائم رہیں اور انہی دنوں حضور نی کریم مطالبہ پر قائم رہیں اور انہی دنوں حضور نی کریم مطاببہ گھوڑ ہے ہے گر کر زخی ہو گئے۔ آپ مطاببہ نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ذاتھ فا کے جمرہ سے متصل ایک بالا خانہ میں قیام کیا اور عہد کیا ایک ماہ تک اپنی ہویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ مطابقہ میں قیام کیا اور عہد کیا ایک ماہ تک اپنی ہویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ آپ مطابقہ کے اس عہد پر منافقین نے مشہور کر دیا کہ آپ مطابقہ نے اپنی ہویوں کوطلاق دے دی ہے۔

ازواج مطہرات نٹائل نے جب حضور نبی کریم مطفیکا کے متعلق سنا تو وہ

م جمع مد محمد من المثر ع كر د الصحا كرام من المثر كرام و المعرب في المعرب في المعرب في المعرب في المعرب في الم

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ والنفیا کا شار حضور نبی کریم مضافیقا کی اور حضور نبی کریم مضافیقا کی اور میں لا ڈلی بیویوں میں ہوتا تھا۔ حضور نبی کریم مضافیقا کی گود میں ہوااور حضور نبی کریم مضافیقا کی گود میں ہوااور حضور نبی کریم مضافیقا ہے آپ دانتی کے جمرہ مبارک میں ہی مدفون ہوئے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دلائی افرماتی ہیں کہ مجھے دس باتوں کی وجہ سے حضورت عائشہ صدیقہ دلی ہی اور کی وجہ سے حضور نبی کریم مطابقی کی از واج پر برتری حاصل ہے۔

- ا۔ حضور نبی کریم مطاع کا اے میرے علاوہ کسی کنواری سے شادی نہیں گی۔
  - ۲۔ میرے علاوہ کی اور زوجہ کے مال باپ دونوں مہاجر نہیں۔
  - سم حضرت جرائيل مليائل رئيم كالباس يبني ميري شكل ميس آئے۔
- ۵۔ میں نے اور حضور نبی کریم مطابع کا نے ایک برتن کے پانی سے عسل کیا۔
- ٧۔ میں اگر سامنے لیٹی ہوتی تو حضور نبی کریم مطابقی ثماز اوا کرلیا کرتے۔
- ے۔ حضور نبی کریم مضاعظ تار میرے علاوہ کسی کے سامنے وقی نازل نہیں ہوئی۔
- ۸۔ حضور نی کریم مضائل کا وصال اس حالت میں ہوا کہ سرمبارک میری گود
   میں تھا۔

المناسبة الوبراسية المناسبة ال

۹۔ حضور نبی کریم مطاع کے آتا کا وصال اس رات ہوا جب میری باری تھی۔

ا۔ حضور نبی کریم مضایقی میرے حجرہ میں مدفون ہوئے۔

حضرت عمر فاروق وظائفة كو جب خفر كے وار سے زخى كيا گيا تو آپ وظائفة كي الله الله وغين حضرت عاكشه صديقه وظائفة كا الله وغين حضرت عاكشه صديقه وظائفة كي الله وغير الله وغير الله وغير الله وغير مندين وظائفة كي باس بهيجا كه وه انبيل حضور نبي كريم وظير الله ورحضرت ابو بكر صديق وظائفة كي بها و بيل مي وفاك مون كي اجازت مرحمت فرما ديں۔

'' بہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن میں عمر والفوظ کی ذات کوخود پرتر جج دیتی ہوں اور بہ جگہ ان کوعطا کرتی ہوں۔'' حضرت عمر فاروق والفوظ کو جب بتایا گیا کہ ام المونین حضرت عائشہ معدیقہ والفرخانے جگہ مرحمت فرما دی ہے تو آپ والفوظ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر والفیجائے سے فرمایا۔

"میرے سرکے بیچے ہے تکیہ ہٹا دوتا کہ میں اپنا سرز مین سے لگاسکون اور اللہ عزوجل کا شکر اوا کردن۔"

حضرت عمر فاروق والفيز كو بعد وصال حضور نبي كريم مطرية اور حضرت البوبكر صديق والفيز كي بهاو من جمره عائشه صديقه والفيز من بي مدفون كيا كياابوبكر صديق والفيز كي بهاو من جمره عائشه صديقه والفيز من بي مدفون كيا كياجب حضرت عثمان عن والفيز كي كمر كا محاصره كيا كيا توام المونيين حضرت عثمان عن والفيز عائش بي بعد من حضرت عثمان عن والفيز

کوشہید کردیا گیا۔ آپ طافخا کو جب حضرت عثمان عنی طافغ کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ طافخا نے فرمایا۔

> '' انہیں ناحق مارا گیا، اللہ کی قتم! ان کا نامہ عمال و تھلے ہوئے کپڑے کی طرح یاک وصاف ہے۔''

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ دلی کے حضرت عثمان عنی رظافی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ دلائی کے فرمایا۔

> ''تم نے انہیں برتنوں کی مانند مانجا اور ان کے مال سے نفع اٹھایا اور پھر انہیں مظلوم شہید کر دیا۔''

حضرت عبداللہ بن زبیر وظافینا نے ایک مرتبہ دو برئی تھیلیوں میں ایک الکھ کی رقم بھیجی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ولائینا نے ایک طبق میں بیرقم رکھ لاکھ کی رقم بھیجی ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ولائینا روزہ سے تھیں۔ شام ہوئی تو لی اور اس کو بانٹنا شروع کیااور اس دن آپ ولائینا روزہ سے تھیں۔ شام ہوئی تو لونڈی سے افطار لانے کو کہا۔ اس نے عرض کیا اس قم سے افطار کے لئے گوشت منگوا لیتیں۔ آپ ولائینا نے فرمایا۔

"اب ملامت نہ کروتم نے اس وقت کیوں یا دہیں ولایا۔"
ایک مرتبہ ایک سائل آیا ام المونین حضرت عائشہ ملائقہ دائے ہائے گا کے سامنے کچھ انگور کے دانے پڑے تھے آپ ذائے ہی وانہ اٹھا کراس کے حوالہ کیا اس نے دانہ کو جیرت سے ویکھا کہ ایک دانہ بھی کوئی دیتا ہے یہ دیکھو کہ اس میں کتنے ذرے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ تھا۔

ام المونین حضرت عائشہ صدیقد دان کا کثر روزے رکھا کرتی تھیں اور بعض روایات میں ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ شدید گرمی کے

الاستراب المسين المالي المسين المالي المالي

دنوں میں عرفہ کے روز روزے سے تھیں گرمی اور پیش اس قدر شدیدتھی کہ سر پر پانی کے چھینے دیئے جاتے تھے۔ آپ دلی خان کے بھائی حضرت عبدالرحمٰن دلی نے کہا کہ اس گرمی میں روزہ کچھ ضروری نہیں ہے افطار کر لیجئے۔ آپ دلی نے فرمایا کہ جب میں حضور نبی کریم میں ہوئے گئے گئے کی زبانی بیان چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا سال بھر کے گناہ معاف کرا دیتا ہے تو پھر میں کیسے روزہ تو ژدوں گی؟

ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ ولی کے احسان کم قبول کرتی تھیں۔ اور کرتی تھیں۔ فتو حاتِ عراق کے مالِ اور کرتی تھیں۔ فتو حاتِ عراق کے مالِ غنیمت میں موتوں کی ایک ڈبیآئی عام مسلمانوں کی اجازت سے حضرت عمر فاروق ولائن نے وہ آپ ولی کی ایک ڈبیآئی عام مسلمانوں کی اجازت سے حضرت عمر فاروق ولائن نے وہ آپ ولی کی ایک ایسان اٹھانے کے لئے اب زندہ نہ رکھ۔

اطراف ملک ہے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ طاقہ اللہ بال ہدیے اور تخفے آیا کرتے تھے تھم تھا کہ ہر تخفہ کا معاوضہ ضرور بھیجا جائے۔عبداللہ بن عامر عرب کے ایک رئیس نے بچھ روپے اور کیڑے بھیج، ان کو یہ کہہ کر واپس کر دینا عاب کہ ہم کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے مگر پھر حضور نبی کریم مضافیۃ کا ایک فرمان یادآ گیا تو ہدیدر کھالیا۔

حضور نبی کریم بین آیا ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ولی بینا سے نہا بت محبت رکھتے تھے اور یہ تمام صحابہ کرام وہ النظم کو معلوم تھا چنانچہ لوگ قصداً ہم یہ اور کھتے تھے۔ جس روز آپ مین کی تیام ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ولی بینا کھتے ہوئے ہیں دوز آپ مطہرات وہ کھی کو اس کا ملال ہوتا لیکن کوئی ٹو کئے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بالآخر سب نے مل کر حضرت سیدہ فاطمہ الز ہرا والی کی آ مادہ کر

## الرام المرابع المالية المالية

لیادہ بیغام کے کرحضور نبی کریم مضطح آن کی خدمت میں آئیں۔ آپ مضح آن فرمایا
بی اجس کو میں جا ہوں اس کوتم نہیں جا ہوگ۔ حضرت سیّدہ فاطمہ الز برافرائی ان اس کے اتنا ہی کافی تھا دہ واپس چلی آئیں۔ از واج مطبرات شکھ نے کیر بھیجنا چاہا گر حضرت سیّدہ فاطمہ الز برافرائی نام کوئیں۔ آخرسب نے ام الموشین حضرت مرحضرت سیّدہ فاطمہ الز برافرائی نام الموشین نہ ہوئیں۔ آخرسب نے ام الموشین حضرت ام سلمہ فرائی کو بھیجا۔ آپ فرائی نام ایت سجیدہ اور متین فی فی تھی اس لئے موقع پا کر متانت اور شجیدگی کے ساتھ درخواست پیش کی۔ آپ مطبح آئی فرمایا کہ اے ام سلمہ فرائی اجھ کو عائش (فرائی کا) کے معاطم میں تھی نہ کرو کیونکہ عائش (فرائی کا)
ام سلمہ فرائی اجھ کو عائش (فرائی کا) کے معاطم میں تھی نہ کرو کیونکہ عائش (فرائی کا)

O\_\_\_O

# المناسب المالية المناسبة المنا

# حضرت ابوبكر صديق طالنين كاوصال

حفرت ابو بکر صدیق رفائیڈ نے ساری زندگی سادگی میں بسرکی۔آپ
رفائیڈ موٹے جھوٹے کپڑے استعال فرماتے تھے اور دسترخوان پر بھی پرتکلف کھانا
نہ ہوتا تھا۔ جب آپ رفائیڈ خلیفہ ہے تو اس کے بعد آپ رفائیڈ کی سادگی میں مزید
اضافہ ہوگیا۔ آپ رفائیڈ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت آپ رفائیڈ کا شار ان
تاجروں میں ہوتا تھا جن کے پاس مال و دولت کی پچھ کی نہ تھی مگر اسلام قبول
کرنے کے بعد آپ رفائیڈ کی تگی کا پید اس بات سے بھی چاتا ہے کہ گھر میں تین تین ون
کر دیا۔ آپ رفائیڈ کی تگی کا پید اس بات سے بھی چاتا ہے کہ گھر میں تین تین ون
تک فاقہ رہتا تھا۔ ایک روز حضور نبی کریم میں تیک نے قاروق
تک فاقہ رہتا تھا۔ ایک روز حضور نبی کریم میں تیک آپ رفائیڈ اور حضرت می فاروق
تک فاقہ رہتا تھا۔ ایک روز حضور نبی کریم میں تیک آپ رفائیڈ اور حضرت می فاروق

· ' میں بھی تمہاری طرح بھوکا ہوں۔''

ابن سعد کی روایت ہے حضرت ابو بکر صدیق والفؤ کی خدمت میں کچھ لوگ عیادت کے لئے حاضر ہوئے۔ لوگوں نے عرض کیا۔

"اے خلیفہ رسول میں بھی آپ والفؤ کے لئے کسی طبیب
کونہ بلوا کیں؟"
حضرت ابو بکر صدیق والفؤ نے نے فرمایا۔

''طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔'' لوگوں نے یوجھا۔

" كيم طبيب نے آپ رظافظ ہے كيا كہا؟"

حضرت ابو بكرصديق طالنين في فرمايا ـ

''طبیب کہتا ہے میں ہر اس کام کو گزرنے والا ہوں جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں۔''

حضرت ابوبکرصدیق ر النفظ کے مرض الموت کی ابتداء سات جمادی الثانی کو ہوئی۔ اس روز سوموار کا دن تھا۔ آپ ر النفظ نہائے تو آپ ر النفظ کو بخار ہو گیا جو پندرہ دن تک رہا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق ر النفظ ، آپ ر النفظ کے حکم پر امامت فرماتے رہے۔ بالآخر ۲۱ جمادی الثانی ۱۳ جمری کو آپ ر النفظ اس جہانِ فانی سے کوچ فرما گئے۔

ابن سعد کی روایت میں ہے حضرت ابو بکر صدیق برانین کی خدمت میں حلوہ کی ایک فتم کہیں سے بطور تخذ آئی اور آپ بڑائین اور حارث بڑائین بن کلدہ وہ حلوہ تناول فرما رہے تھے کہ حارث بڑائین سے کہا اے خلیفہ رسول اللہ بینے ہیں ہا اپنا موروک دیں اس حلوہ میں زہر ہے جوسال بعد اثر کرے گا اور ہم دونوں سال بعد ایک ہی دن اس دنیا سے کوچ کریں گے۔ آپ بڑائین کے مرض وصال کی ابتداء بعد ایک ہی دن اس دنیا سے کوچ کریں گے۔ آپ بڑائین کے مرض وصال کی ابتداء اس حلوہ کونوش فرمانے کے ایک برس بعد جمادی الآخر کی سات تاریخ کو ہوئی اور آپ بڑائین نے اس دن عسل کیا اور سردی شدید تھی۔ آپ بڑائین کو بخار ہو گیا جو تھے۔ آپ بڑائین نے جاری رہا یہاں تک کہ آپ بڑائین نماز کے لئے بھی نہ جا سکتے تھے۔ تبدرہ دن تک جاری رہا یہاں تک کہ آپ بڑائین نماز کے لئے بھی نہ جا سکتے تھے۔ آپ بڑائین نے خضرت عمر فاروق بڑائین کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں اور

## الاستر ابر برصر بيان التائي فيصل ( 393

اس دوران لوگ آپ رظائفہ کی عیادت کے لئے آتے تھے۔

حفرت عبداللہ بن عمر والنظام سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حفرت ابوبکر صدیق والنظام کی موت کا سبب بید تھا کہ آپ والنظام ہمہ وقت حضور نبی کریم میں ہوائی ہیں گریہ کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے آپ والنظام کی صحت دن بدن خراب ہوتی جلی گئی۔ آپ والنظام کی بیاری کے دوران حضرت عثان غنی والنظام نے فراب ہوتی جلی گئی۔ آپ والنظام کی بیاری کے دوران حضرت عثان غنی والنظام کی آپ والنظام کی مسبب سے زیادہ تیارداری کی اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ آپ والنظام کی خدمت میں رہے۔ بوقت وصال آپ والنظام کی خدمت میں رہے۔ بوقت وصال آپ والنظام کی عام حضرت عثان غنی والنظام کی خدمت میں رہے۔ بوقت وصال آپ والنظام کی مقام حضرت عثان غنی والنظام کی خدمت میں رہے۔ بوقت وصال آپ والنظام کی مقام حضرت عثان غنی والنظام کی خدمت میں رہے۔ بوقت وصال آپ والنظام کی کریم میں تھا جو حضور نبی کریم میں تھا جو حضور نبی کریم میں تھا جو حضور نبی کریم میں تھا ۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طالغینا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق طالغین مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور پندرہ دن تک مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور پندرہ دن تک مرض الموت میں مبتلا رہے اس دوران آپ رطالغین کے تکم پر حضرت عمر فاروق طالغین نماز میں امامت کرتے رہے اور لوگوں کی کثیر تعداد آپ رطالغین کی عیادت کے لئے حاضر ہوتی رہی۔

حضرت ابوبكر صديق طالفيز على وصيتين:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طلی ہیں کہ جب والد بزرگوار حضرت ابو بھر سے مردی ہے فرماتی ہیں کہ جب والد بزرگوار حضرت ابو بھر صدیق طلیعت زیادہ ناساز ہوگئی تو آپ رہائی ہے۔ الد بزرگوار حضرت ابو بھر صدیق دلی ہے۔ نے بوجھا۔

'' آج کون سادن ہے؟''

ام المومنين حضرت عائشه صديقه والفينا فرماتي بي بم نے بتايا۔

"أج سوموارہے۔"

والد ہزرگوار نے بوچھا۔

'' د حضور نبی کریم مشیری کا وصال کس دن ہوا تھا؟''

ام المومنين حضرت عائشه صديقه والنجاف فرماتي بي بم في بتايا-

''اسی دکن ہوا تھا۔''

والد بزرگوارنے جاری بات س کرفرمایا۔

" مجھے بھی آج رات ہی کی تو قع ہے۔"

ام المومنين حصرت عا مُشهمد يقد والنفخا فرماتي بين بهر يوجها-

و وحضور نبي كريم مطيعة لله كوكفن كن كبرول ميس ديا سياتها؟"

ام المومنين حضرت عا تشه صديقه والغينا فرماتي بين ہم نے بتايا۔

'' تین اکبرے بمنی سفید رنگ کے کپڑے تھے جن میں قبیص

اور میکڑی نہ تھی۔''

ام المومنين حضرت عائشه صديقه وظافينًا فرماتي بين كه والد بزرگوار نے

فرمايار

''میرے پاس دو جیموٹی جیموٹی جا دریں ہیں انہیں دھو کر مجھے کفن دے دینا۔''

ام المونين حضرت عائشه صديقه والنفي فرماتي بين مين في عرض كياد الله عزوجل في البين احسان سے بہت كھ ديا ہے ہم آپ
د الله عز و نيا كفن بيهنا كيں گے۔''
والد بزرگوار في فرمايا۔

" کیڑے کی ضرورت میت سے زیادہ زندہ آدمی کو ہے مردہ تو انجام کی طرف جارہا ہوتا ہے۔ "

ابن سعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ والفیا ہے مروی ہے فرماتی بیں والد بزرگوار حضرت ابو بھر طالتہ الموجہ کی بھی است مروی ہے فرماتی بیں والد بزرگوار حضرت ابو بھر صدیق ولی تنظیم جب مرض الموجہ میں گرفتار ہوئے تو آپ والٹی نے فرمایا۔

"میں نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے مال میں سے
ایک درہم اور دینار نہیں لیا سوائے اپنی گزراوقات کے لئے۔
ابتم میرے مال کا جائزہ لے لیتا اور دیکھنا میرے خلیفہ بنے
کے بعد میرے مال میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں اور جومیرا سامان
ہے دہ تم نے خلیفہ کو بھیج دینا تا کہ میں اس امرے بری الذمہ
ہوجاؤں۔"

ام المومنين حضرت عائشه صديقه ذات في مين جب والد بزرگواركا وصال مواتو آپ داتف كلاتا تقاء ايك وصال مواتو آپ داتف كلاتا تقاء ايك ايك ميش غلام تقاجو بچول كو كھانا كھلاتا تقاء ايك اونٹ تقاجس پر پانی ڈھویا جاتا تقا اور ایک بھٹی پرانی جا درتھی۔ ہم نے بہتمام چیزیں حضرت عمر فاروق دالف نے بہت ان چیزوں حضرت عمر فاروق دالف نے جب ان چیزوں كود يكھا تو زار وقطارر و پڑے اور فرمانے گے۔

"ابو بكر ( والنفظ ) نے اپنے بعد آنے والوں كوتھ كا دیا ہے۔"

روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق وظائن نے وصال فرمایا تو آپ وظائن کے ذمہ بیت المال کے چھ ہزار درہم قرض تھا۔ آپ وظائن نے دورانِ مرض فرمایا۔

المناسر الوبراس ما في المناس ا

''عمر (طلینی ) نے مجھ پر جھ ہزار درہم بنا دیئے۔' پھر حضرت ابو بکر صدیق طلین نے وصیت فرمائی کہ میرا فلال باغ فروخت کر کے بیت المال کے چھ ہزار درہم ادا کر دینا۔حضرت عمر فاروق طلی نے میں نے بین کرفرمایا۔

> ''اللّه عزوجل ابو بكر (طلينية) پررهم فرمائے وہ چاہتے ہیں اسپنے بعد کسی کے لئے کوئی بات نہ جھوڑ جائیں۔''

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طائخ اسے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جب والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیق طائغ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آب طائغ اللہ میں کہ جب اللہ کا وقت قریب آیا تو آب طائغ کا اٹھ کر بیٹھ گئے اور تشہد پڑھا اور پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"بینی! میرے وصال کے بعد تیری تو گری مجھے سب سے زیادہ کرال ہے۔
زیادہ عزیز ہے اور تیری مفلسی سب سے زیادہ گرال ہے۔
میں نے کچھے ایک زمین دی تھی جوہیں وسق کھجوریں پیدا کرتی
تھی اگر ایک سال تو نے کھجوریں لے لیس تو ٹھیک ہے گراب
وہ مال ور ثاء کا ہے۔ تیرے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں انہیں ان

کا حصہ دے دینا۔''

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رہائنجا فرماتی ہیں میں نے والد بزرگوار سے کہا میری تو ایک ہی بہن (اساء داننجا) ہیں۔آپ رہائنئ نے فرمایا۔
"" تیری دوسری بہن بنت خارجہ کے بیٹ میں ہے اور میں تجھے
اس سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔"
حضرت عروہ بن زبیر دہائنجا سے مردی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو کمر

صدیق را النین نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبر ادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دی ہے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحبر ادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دی ہے اس خرمایا کہ میری بین المیری بین المیری بین عبدالرحمٰن ومحد اور تبہاری دونوں بہنیں بو چکا، میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبدالرحمٰن ومحد اور تبہاری دونوں بہنین بین لہذاتم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے تھم میں تقسیم فرما لینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دی ہی اللہ بزرگواری بات من کر دریافت کیا کہ اباجان! میری تو ایک بی بہن اساء (دی ہے اللہ بزرگواری بات من کر دریافت کیا کہ اباجان! میری تو ایک بی بہن اساء (دی ہے اللہ برری دوسری بہن کون سی ہے؟ آپ رہائی اللہ فرمایا۔

''میری بیوی بنت خارجہ اس وقت حاملہ ہے اس کے شکم میں الرکی ہے افروہ تہاری بہن ہے۔''

حضرت عروہ بن زبیر رہا گھنا فرماتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رہائے؛ کے وصال کے بعد ایسا ہی ہوا اور آپ رہائے؛ کی زوجہ بنت خارجہ کے گھر بیٹی تولد ہوئی جس کا نام' ام کلٹوم (دہائے؛)''رکھا گیا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و النفوذ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق والنفوذ کی علالت کے دنوں میں ان کی عیادت کے لئے گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ والنفوذ کی علالت کے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا الحمد للد! آج آپ والنفوذ کی طبیعت قدرے بہتر ہے؟ آپ والنفوذ نے فرمایا بہتری اسی کو کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ والنفوذ نے فرمایا۔

"آج مجھے سخت تکلیف ہے اور مہاجرین کے گروہ! بیاری کی اس تکلیف سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ میں نے تم میں سے بہتر آدمی کو خلیفہ مقرر کیا اور تم اس بات پر تاراض

ہوکہ جھے خلافت کیوں نہ لی؟ تم دنیا کود کھے رہے ہوکہ تمہاری طرف بڑھ رہی ہاور جب بیآئے گی تو تم رہیم کے پردے اور جب بیآئے گی تو تم رہیم کے پردے اور جیے استعال کرو گے تب تمہاری بیہ حالت ہو جائے گی کہ تمہیں آ ذر بائیجان کی اون پر لیٹنے سے اتنی تکلیف ہوگی جتنی خاردار جھاڑیوں میں لیٹنے سے ہوتی ہے۔خدا گواہ ہے کہ بغیر کسی قصور اور جرم کے تمہاری گردنیں کا ب دی جا کیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہتم دنیا میں الجھ جاؤ اورکل تم بی صب سے پہلے لوگوں کو بھٹکاؤ گے۔''

حضرت ابو بكرصد بق طالعين كا وصال:

حضرت ابو بکرصدیق طالفتهٔ کا وصال ۳۱ جمادی الثانی سواه بروز سوموار کو تریسته برس کی عمر میں ہوا۔

ابن سعد کی روایت ہے بوقت وصال حضرت ابوبکر صدیق والفن کی عمرِ مبارک اتنی ہی تھی جتنی حضور نبی کریم مضفہ کی تھی۔

حضرت انس بن ما لک رطافیظ سے مروی ہے قرماتے ہیں صحابہ کرام رخالفہ اللہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مہیل بن بیشاء رخالفہ سب سے زیادہ معمر سے اور جس وقت حضور نبی کریم مطابقہ کہ بیند منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رطافیؤ کے بال سفید اور سیاہ ہے جبکہ باتی تمام صحابہ کرام رخافیؤ کے بال سیاہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رطافیؤ کو عسل آپ رطافیؤ کی اہلیہ حضرت اساء رطافیؤ کو عسل آپ رطافیؤ کی اہلیہ حضرت اساء رطافیؤ کو عسل آپ رطافیؤ کی اہلیہ حضرت اساء رطافیؤ کی اہلیہ حضرت اساء رطافیؤ بنت عمیس اکثر روزہ سے ہوتی بنت عمیس اکثر روزہ سے ہوتی متحسیس اور جس دن آپ رطافیؤ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ رطافیؤ بنے انہیں

# الاستر ابوبراصيان التي يسل

فتم دے کرروزہ رکھنے سے منع فرمایا تا کہ بوقت عسل کہیں نقابت نہ ہو جائے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت اساء طالبی بنت عمیس اسلام میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے خاوند کوعسل دیا۔

روایات بیس آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رفائق نے بوقت وصال وصیت کی کہ میرا جنازہ ای چار بائی پر اٹھایا جائے جس پر حضور نبی کریم میضونے کا جنازہ اٹھایا گیا تھا۔ وہ چار بائی ام المونین حضرت عاکشہ صدیقہ دلائی گئی اور وہ لکڑی کی چار بائی حضرت کی چار بائی تھی اور وہ لکڑی کی چار بائی حضرت امیر معاویہ دلائی تھی اور گئی کے آزاد کردہ غلام نے چار بزار درہم میں ام المونین حضرت امیر معاویہ دلائی کی میراث میں خریدی اور عام مسلمانوں کی ملکت قرار دے دی۔ عاکشہ صدیقہ ذلائی کی میراث میں خریدی اور عام مسلمانوں کی ملکت قرار دے دی۔ عاکشہ صدیقہ ذلائی کی میراث میں خریدی اور عام مسلمانوں کی ملکت قرار دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق دلائی کی نماز جنازہ حضرت عبر فاروق رفائین نے بھی کودی گئی۔ قبر مبارک میں بڑھائی اور قبر مبارک حضور نبی کریم میں اور خار میں کودی گئی۔ قبر مبارک میں حضرت عبداللہ بن عمر خلائی ان ابو بکر وہ کا تھا ہوں کی میں اثر نا چاہا تو بین ابو بکر وہ کاروق دانی ہیں۔ "

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ دلیجیا ہے مروی ہے فرماتی ہیں والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق دلیجیا کے بعد بیسوال پیدا ہوا کہ آپ ہلیجی کو کہال وفن کیا جائے ہیں وفن کیا جائے ہیں ہوں کہال وفن کیا جائے ؟ کچھ صحابہ کرام وی گفتہ کا خیال تھا کہ جنت ابقیع میں وفن کیا جائے۔ میری خواہش تھی کہ میرے والد بزرگوار، حضور نبی کریم مطابح کے پہلو میں جائے۔ میری خواہش تھی کہ میرے والد بزرگوار، حضور نبی کریم مطابح کے پہلو میں میرے جمرے میں وفن ہول چنانچہ مجھ پر نبیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور مجھے خواب میں

ایک منادی سنائی دی کہ کوئی اعلان کررہاتھا حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ میں نے بیدار ہونے کے بعداس کا ذکر صحابہ کرام شخ اُنٹیم سے کیا تو بہت سے صحابہ کرام شخ اُنٹیم سے کیا تو بہت سے صحابہ کرام شخ اُنٹیم سے کیا تو بہت سے صحابہ کرام شخ اُنٹیم سے کیا تو بہت سے صحابہ کرام شخ اُنٹیم کو حضور نے اس بات کا اقرار کیا انہوں نے بھی بید منادی سنی تھی چنانچہ آپ دائیم کے کہلو میں مدفون کیا گیا۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طالعی اسے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جس رات والد ہزرگوار حضرت ابو بکر صدیق طالعی اسے وصال پایا اسی دن آپ رظافی کو فرات والد ہزرگوار حضرت ابو بکر صدیق طالعی اسے وصال پایا اسی دن آپ رظافی کو فن کر دیا گیا اور حضرت عمر فاروق طالعی کے تدفین کے بعد مسجد نبوی میں جا کر تین و تر یز ھے۔

ابن حطب کی روایت ہے حصرت ابو بکر صدیق والی فی قبر مبارک حضور نبی کریم مطفیقیم کی قبر مبارک کی طرح ہموار رکھی گئی اور اس پر بیانی چھڑ کا گیا۔
حضرت ابو بکر صدیق والین کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق والین نے برحائی پھر آپ والین کے جنازہ کو حضور نبی کریم مطفیقیم کے روضہ مبارک کے سامنے باکر رکھ دیا گیا۔ صحابہ کرام وی گئی نے السلام علیك یا رسول الله هذا ابوب کو کہا تو روضہ رسول الله هذا ابوب کو این کو کہا تو روضہ رسول الله ہونہ کا دروازہ کھل گیا اور مطفیکی کی قبر مبارک سے آواز

آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔

حضرت قاسم بن محمد رفائق سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں ام الموسین حضرت عائشہ صدیقہ رفائق کے پاس گیا اور عرض کیا مجھے حضور نبی کریم مضافیہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کی قبور تو دکھا کیں۔ آپ رفائق نانے میرے لئے جمرہ کھول دیا اور میں نے دہ قبور دیکھیں اور وہ زمین سے نہ بی زیادہ ابھرای ہوئی تھیں اور نہ بی زمین کے اندر بہت زیادہ تھیں اور ان پرسرخ رنگ کی مٹی تھی اور میں نے دیکھا حضور نبی کریم مضافی کی قبر میں اور ان پرسرخ رنگ کی مٹی تھی اور میں نے دیکھا دور ان کی قبر میں اور ان کی قبر حضرت ابو بکر صدیق رفائق کی قبر تھی اور ان کی قبر حضرت ابو بکر صدیق رفائق کی قبر میں فاردق رفائق کی قبر حضرت ابو بکر صدیق رفائق کی مرمبارک کے قریب تھی اور پھر حضرت عمر فاردق رفائق کی قبر حضرت ابو بکر صدیق رفائق کی سرمبارک کے قریب تھی اور کار میں اور ان کی قبر حضرت ابو بکر صدیق رفائق کی سرمبارک کے قریب تھی۔ قریب تھی۔

حضرت سعید بن مسیت و النیز سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت الدیکر صدیق واللے کا وصال ہوا اور اہل مکہ کو اس کی خبر ہوئی تو اہل مکہ حیران و پریشان سے حضرت ابوقافہ و النیز کولوگوں کی پریشانی کاعلم ہوا تو انہوں نے وجہ در یافت کی ۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کے فرزند اور خلیفہ رسول اللہ مضری ہا کہ حضرت ابو بکر صدیق والنیز وصال فرما گئے ہیں ۔ حضرت ابوقافہ و النیز کہنے گے حضور نبی کریم صدیق والی فرما کے بعد یہ دوسری بردی مصیبت ہے جو امت مسلمہ کے کندھوں پر سے میں بردی مصیبت ہے جو امت مسلمہ کے کندھوں پر آن بردی ہے۔

صحابه كرام شي النيم كاغم:

حضرت ابوبکر صدیق و النفظ خلیفہ رسول اللہ مضطر خطرت ابوبکر صدیق و النفظ خطرت ابوبکر صدیق و النفظ خطرت ابوبکر صدیق و النفظ خطرت ابوبکر است میں میں میں میں میں جائے ہے و صال است کی منتقا اور آپ والنفظ کے و صال

المناسر ايوبراسيدن التالي يسل المناسر الموبرات التالي يسل المالية

کے وفت صحابہ کرام میں گفتیم کاغم ان کے چہروں سے دکھائی دیتا تھا۔ حضرت علی المرتضلی طالفیز کو جب حضرت ابو بکرصد بق طالفیز کے وصال کی خبر ہوئی تو آپ طالفیز روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔

"ابوبكر صديق ( والنفو ) نے سب سے بہلے اسلام قبول كيا۔
آپ والنفو ايمان ميں سب سے زياده مخلص اور يقين ميں پخته سے۔ آپ والنفو ايمان ميں سب سے زياده مخلص اور يقين ميں پخته کے۔ آپ والنفو نے اس وقت حضور نبی كريم مضابق مسلمانوں كی جب كوئی ان پرايمان نہ لايا تھا۔ آپ والنفو مسلمانوں كی جب كوئی ان پرايمان نہ لايا تھا۔ آپ والنفو مسلمانوں كی حضور نبی كريم مضابق من فرمانے والے شے اور سيرت ميں حضور نبی كريم مضابق کے ہم سب سے زيادہ مشابہ سے۔ الله عزوجل آپ والنفو كو جزائے فيردے۔ الله عزوجل نے اپنی كتاب ميں آپ والنفو كو مدين "كے لقب سے ياد فرمايا۔ آپ والنفو كو الله علام كا قلعب سے ياد فرمايا۔ آپ والنفو كا الله كا قلعب سے ياد فرمايا۔ آپ والنفو كا الله كا قلعب سے ياد فرمايا۔ آپ والنفو كا سلام كا قلعب سے ياد فرمايا۔ آپ والنفو كا سلام كا قلعب سے ياد فرمايا۔ آپ والنفو كا سلام كا قلعب سے ياد فرمايا۔ آپ والنفو كا من سالم كا قلعب سے ياد فرمايا۔ آپ والنفو كا من سے الله كا ور سے والنفو كو كر سے كر من سے كا من سے كر من سے كا من سے كر من سے كر

روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی والنفظ کو جب حضرت ابو بکر صدیق میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق والنفظ کے وصال کی خبر طی تو آپ والنفظ نے انا للد واتا الیہ راجعون پڑھا اور مجرا ہے گھرسے باہرآ کر فرمایا۔

"أج خلافت نبوت كاسلسلختم موكيا."

پھرِ حضرت علی المرتضٰی والنیز؛ چلے اور حضرت ابو بکر صدیق والنیز؛ کے گھر پر پہنچے جہاں حضرت ابو بکر صدیق والنیز؛ کا جسم اقدس چار پائی پر رکھا ہوا تھا۔ آپ والنیز؛ نے حضرت ابو بکر صدیق والنیز؛ کے گھر کے باہر صحابہ کرام وی انتزا کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

''اے ابو بمر (والفین )! الله عزوجل کی آپ رظافین پر بے پناہ رحمتیں نازل ہوں۔آب را الغیز ،حضور نبی کریم مضر کیا کے محبوب، مولس اور عمنحوار تنصے اور آپ رٹائنٹنڈ کو بیشرف بھی حاصل ہے کہ آپ دلائنڈ، حضور نبی کریم مضائقہ کے راز دان اور مشیر تھے اورآب طلفنظ نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور آپ ظائفہ کا یقین قوی تھا۔ آپ طالفیز سب سے زیادہ مخلص مومن يتھے اور خوف خدا رکھنے والے تھے۔ آپ طالفنظ اللہ عز وجل کے دین میں دوسروں کی نسبت سب سے زیادہ بے نیاز اور سنمسی بھی چیز کی برواہ نہ کرنے والے تنھے۔ آب طالفیٰ محضور نی کریم مضری الم کار کار داختاء کی نسبت زیادہ فضیلت والے، بركت ولي اورسبقت لے جانے والے تھے اور آپ طالفند بی سیرت رسول الله مطاعی الله مطاعی کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ آب وللفنظ وتكر صحابه كرام وتأنيخ مين مقام ومرتبه مين سب ہے افعل ہے اور اللہ عز وجل اینے حبیب حضرت محمصطفیٰ مِنْ اللَّهُ كَى جانب سے آپ وَلَيْنُو اللَّهُ كُو جزائے خِير عطا فرمائے۔ آب طالفيظ في حضور ني كريم مضيطه كي اس وقت تصديق كي محى جب سب أبيس حفظا رب سن الدين كريم النفائقة كى تكذيب كررب منے۔آب طالفظ كو الله عزوجل نے اپن كتاب من "مدين" ك لقب سے يادكيا ہے اور آپ طالفظ في تعنور ني كريم يطيئة في ساتهاس وقت عنواري اور ولجوني

و كى جب دوسرے لوگ بخل سے كام لے رہے ہے۔ آپ طالفنا نے ہرفتم کے حالات میں حضور نبی کریم منتظ کا ساتھ ویا جبكه دوسر ك لوگ اس وقت حضور نبي كريم يضائع لم كا ساته حيمور ا رہے تھے۔ آپ رہائٹنز نے باوجود تکالیف اور مصائب کے حضور نبی کریم مضاعیته کا ساتھ نہ جھوڑا اور آپ مٹائنے ٹانی اثنین اور یارِ غار تھے۔ آپ رہائنہ ہجرت میں حضور نبی کریم مضابیکا کے ر بین تنے اور حضور نبی کریم مضیقیا کے وصال کے بعد جب آب رالنين خليفه بنائے كئے تو آب رالنيز نے خلافت كاحق بھی بھر بور ادا کیا اور ایسا کوئی نبی مضاعظاتہ کے خلیفہ کے کوئی بھی ادا نہ کرسکتا تھا۔ آپ والٹیز نے اس وقت پھرتی کا مظاہرہ کیا جب دوسرے ست ہو گئے تھے اور آپ مالفن اس وقت توی تھے جب سب کمزور و عاجز تھے۔ آپ ملافنز نے سنت رسول الله مضائقة كواينا شعار بنائة ركها جب لوگ مشش و بنج مين مبتلا تصے۔ آب طالفظ بلاتفرقہ خلیفہ برحق تصاور آب طالفظ کی ذات بلاشبه منافقین کو عصه، کفار کورنج اور حاسدین کے کے کراہیت اور باغیوں کے لئے غیظ وغضب کی علامت تھی۔ آپ طالفنظ حق يرقائم رہے جبكہ دوسرے لوگ اس وقت برولي كا مظاہرہ كرر ب يتصاور آب طائف في الدونت ابت قدى كامظامره کیا جب سب کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ آپ ہڑھٹؤ نے نورِ خداوندی کوآ کے برحایا اور پھرلوگوں نے آپ دائن کی بیروی

كرتے ہوئے مدایت كو ياليا۔ آپ طالفن كى آواز سب سے پیت تھی مگر آپ طالفنے کا مقام و مرتبہ سب سے بلند تھا۔ آپ طِلْعَنْهُ كَا كُلَامٍ سَجِيدِهِ تَهَا اور آپِ طِلْعَنْهُ كَى بات درست تَقَى - آپ ر النفاذ خاموش طبع تصے مگر جب بھی بات کرتے تھے تھوں بات رہائیڈ خاموش طبع كرتے تھے۔آب طالفن كى بہادرى كامقابلهكوئى تبيس كرسكنا اورآب بنالفنز سے برور کرکوئی معاملہ فہم نہیں تھا۔ اللہ عزوجل كى سم! آپ طالفيد وين كيروار من جسب لوگ دين سے غافل تھے۔آپ والنفیظ مومنوں کے لئے ایک رحمال باب کی مانند تنے اور مونین کواپی اولا د کی مانندر کھتے تھے۔لوگ جس بھاری بوجھ کے لئے خود کو عاجز جانتے تھے آپ طالفنے وہ بھاری بوجھ اٹھانے والے تھے۔جس چیز کولوگوں نے جھوڑ دیا آپ رالنائظ نے اس کی تکرانی اور تکہداشت کی اور آپ رہائینے نے لوگوں کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتے تھے۔ جب لوگ گھبرا رہے تھے آپ طالعُن نے صبر کا دامن نہ جھوڑا اور آپ طالعی نے لوگوں کو تسلی دی اور این ہدایت کی خاطر وہ آپ طالفیز کے راستہ پر لوٹ آئے اور وہ جس چیز کے متعلق سوچ بھی نہ سکتے تھے اسے انہوں نے یالیا۔ آپ ڈاٹٹٹنڈ کی ذات کفار کے لئے آگ كا شعله اور عذاب كا نزول تقى \_ آب طالفن كى ذات مونين کے لئے رحمت کا نزول تھی اور وہ آپ طالفن کی ذات میں خود کو پرسکون محسوں کرنے تھے۔ آپ دلائفۂ نیک اوصاف کا مجموعہ

تنصے اور آپ رٹائٹوئو کی جبت قوی تھی۔ آپ رٹائٹوئو کی بصیرت کمرور نہ تھی اور نہ ہی آپ طالفیٰ بردل تھے۔ آپ طالفیٰ کے قلب میں بھی خوف نے جگہ نہ ای اور آپ طالفی ایک مہاڑی ما نند من بحس كوتيز آندهيال اورطوفان بهي اين جگه سينبيل ہلا سکتے۔حضور نبی کریم مضاعیم نے آپ ملائن کے متعلق فرمایا كه آب والنفيظ كى رفافت ان كے لئے مالى خدمت كے اعتبار ے احسان کرنے والی تھی اور آپ دالفنز، حضور نبی کریم مضاعیم کے فرمان کے مطابق جسمانی اعتبار سے کمزور مگر اللہ عزوجل ﴿ کے معاملہ میں قوی اور زور آور منصے۔ آب رٹی تینے کا مقام ومرتبہ بارگاہِ خداوندی میں بے حد بلند ہے اور لوگوں کے نزد کی آپ والنفيظ جليل القدر اور بلند مرتبه ك حامل بير-آب والففظ ك نسبت کوئی طنزنہیں کرسکتا اور نہ ہی آپ طالفنا پر کوئی اعتراض كرسكتا ہے۔ آپ رٹائنیز كمزور اور ضعیفوں كا حوصلہ بردھانے والے تھے اور حقد ارکواس کاحق دلانے والے تھے۔ آپ طالفن کی نگاہ میں دور و نز دیک سب برابر تنصے اور آپ رہائنے کے قرب کا حقدار وه تھا جومتقی و پرہیز گار تھا۔ آپ ملائنۂ کا مرتبہ حق و صدافت کی دلیل ہے اور آپ رہائنی کا قول قطعی اور معاملہ بردباری ہے۔ آب طالفنواس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جب معاملہ آسان ہو چکا اور دنیا ہموار ہو چکی ہے اور ایمان جڑ بکڑ چکا ہے اور اسلام اور مسلمان ٹابت قدم ہو چکے

ہیں اور امر خداوندی غلبہ یا چکا ہے اگر چہ کفار اس وجہ سے غبار آلود ہیں۔ آپ طالفنے کے اقدامات نے آپ طالفنے کے بعد میں آنے والوں کوتھ کا دیا ہے اور آپ طالفیڈ اس بات سے اعلیٰ وارفع ہیں کہ آپ طالفنڈ برگریہ و زاری کی جائے اور آپ طالفنڈ کی موت کی مصیبت آسانوں بربھی دیکھی جاسکتی ہے اور ہم سب الله عزوجل ہی کے لئے ہیں اور بلاشبہ میں اسی کی جانب لوث كرجانا ب اورجم قضائے خداوندی پرراضی ہیں اورجم نے اپنا معاملہ اس کے سپر د کر دیا۔ اللہ عز وجل کی قتم! حضور نبی کریم مضر کی خان کے وصال کے بعد آپ ڈاٹٹنے کا وصال ہمارے لئے کسی بڑے سانحہ سے کم نہیں ہے اور آپ طالفنو وین کی عزت اور جائے پناہ تھے۔اللّٰدعز وجل آپ طالفنے کو اپنے صبیب مِنْ يَعْنَا سِے ملا وے اور ہمیں آپ طالفن کے اجر سے محروم نہ ر کھے اور آپ ڈاٹنیڈ کے راستہ سے گمراہ نہ کرے۔'' روایات میں آتا ہے جب حضرت علی الرتضلی طالفیٰ نے اپنا خطاب ختم کیا تو لوگ جو خاموشی ہے اس خطبہ کوس رہے تنہے وہ بے تحاشہ رونے لگے اور کہنے

حضور نبی کریم منطق و النفیه کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق و النفیه میں اور بلا شبہ حق عمر (والنفیه) کی زبان پر بولتا ہے۔ بلا شبہ حق عمر (والنفیه) کی زبان پر بولتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھا ہے مردی ہے فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو حضرت عمر فاروق بڑا تھا؛ کے لئے دعائے مغفرت کررہے تھے اوراس وقت حضرت عمر فاروق بڑا تھا؛ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک شخص میرے پہنچھے آیا اوراس نے میرے کندھے پر اپنی کہنی لکائی اور فرمایا اللہ عز وجل ان پر رحم کرے اور میں اللہ عز وجل سے امید رکھتا تھا اللہ عز وجل انہیں ان کے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ رکھے گا یعنی حضور نبی کریم میر تھا تھا اللہ عز وجل انہیں ان کے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ رکھے گا یعنی حضور نبی کریم میر تھا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھا ہو کہراس شخص نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم میر تھا تھا ہو کہر ان شخص نے نبیکیا، ابو بکر وٹائٹوڈ نے یہ کیا اور عمر بڑا تھا؛ نے یہ کیا اور عمر بڑا تھا؛ نے یہ کیا اور میں چلا ، ابو بکر وٹائٹوڈ بھی چلے اور پھر اس شخص نے فرمایا مجھے قوی امید ہے کہ اللہ عز وجل انہیں ان کے ہمراہ رکھے گا۔ حضرت عبداللہ فرمایا جو میرے کندھے پر بن عباس بڑا تھا؛ فرماتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا کہوہ کون ہے جو میرے کندھے پر بن عباس بڑا تھا؛ فرماتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا کہوہ کون ہے جو میرے کندھے پر بن عباس بڑا تھا۔ ایک گفتگو کر رہا ہے تو وہ حضرت علی الرتھیٰی بڑا تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق و النفظ کے وصال کے وقت حضرت عمر فاروق ولی نفظ کے وصال کے وقت حضرت عمر فاروق و النفظ کے تشریف لائے اور آپ ولی فلائظ اس گھر میں داخل ہوئے جہاں حضرت ابو بکر صدیق و النفظ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ آپ والنفظ اس وقت فرمارہے تھے۔

"اے خلیفہ رسول اللہ مضاعینا آپ رظافیٰ کے وصال نے قوم کو سخت مصیبت میں مبتلا کر دیا اور ہم آپ طالعیٰ کی گرد کو بھی نہیں سخت مصیبت میں مبتلا کر دیا اور ہم آپ طالعیٰ کی گرد کو بھی نہیں

الانتسار الوبراسيان والتوك فيصل المعلق المعل

یا سکتے اور ہم آپ طالفنڈ کے مرتبہ کو کیونکر یا سکتے ہیں؟'' حضرت عمر فاروق بنائعيَّة جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ بنائعيًّة نے حضرت ابو بکرصدیق طائفۂ کے فضائل ومناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ '''حضرت ابوبکرصدیق طالعیٰ نے حضور نبی کریم میشن کیا کے زمانہ میں دن رات کا ایک عمل ایسا کیا جومیر ہے تمام اعمال پر بھاری ہے اور آپ طالغیز نے حضور نبی کریم مطفظ کے ساتھ ہجرت کی اور غارِ تُور میں قیام کے دوران حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت بجالات رہے اور غارمیں داخلے کے وقت آپ طالفیڈ نے عرض كيا يارسول الله يضايقه آب عار مين داخل نه مون جب تك میں غار کی صفائی نہ کرلوں اور دیکھے نہلوں کہ یہ س کوئی موذی جانورتو موجود نہیں ہے اور پھڑآ یہ طالفتہ غار میں داخل ہوئے اور غار کی صفائی اور تمام سوراخوں کو اپنا تہبند بھاڑ کر بند کر دیا اور پھر دوسوراخ رہ گئے جنہیں آب طالفیٰ نے اپن ایر یوں سے بند کیا اور حضور نبی گریم من کیتا ہے کہا کہ اندر آجائیں۔ مچر حضور نبی کریم منظ اینا عار میں داخل ہوئے اور آپ جائنا کی گود میں سررکھ کرسو گئے۔ پھرایک سانپ نے آپ بنائند کو ڈس لیا مگرآپ ڈیائٹڈ نے شدید تکلیف کے باوجود اظہار نہ کیا کہ کہیں حضور نبی کریم مطابقات کے آرام میں خلل واقع ہواور پھر تکلیف کی شدت سے آب طالعن کے آنسو نکلے اور حضور نی كريم منظونة ك جبرة اقدس بركر \_ حضور ني كريم منظرية في

آپ شائنی سے بوجھا کیوں روتے ہو؟ آپ شائنی نے سانپ کے ڈینے کا بتایا تو حضور نبی کریم مشرکی ایٹا لعاب وہن اس عَكَه لِكَايا اور زخم كى تكليف جاتى رہى اور پھراس زہر كا اثر ايك عرصہ بعد ظاہر ہوا اور آپ طالبنیڈ اس جہانِ فانی ہے کوج فرما کے اور بیآب طالفن کی ایک رات کاعمل ہے اور ایک دن کا عمل وہ ہے جب بچھ قبائل نے زکوۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو میں نے عرض کیا ان کے معاملہ میں نرمی اختیار سیجئے تو آپ طالفیٰ نے مجھ سے فرمایاتم دورِ جاہلیت میں تو بڑے شہسوار اور التعلقہ نے مجھ سے فرمایاتم غضبناک یتھے اب قبولِ اسلام قبول کے بعدتم کمزور اور بہت ہو گئے اور اگر چہوتی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین اسلام کومکمل کرویا گیا مگر میں اپنی زندگی میں دین اسلام کی تعلیمات سے انخراف برداشت نبیس کروں گا اور جو کوئی بھی دین اسلام کی سمی بھی تعلیم ہے روگر دانی کرے گا میں اس ہے لڑوں گا۔'' حضرت ابو بمرصدیق طالفنظ کے وصال کے بعدام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ذافین نے آپ دالفیز کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کریوں دعا فرمائی۔ " الله عزوجل آب طالفيُّه كورونق إور تازگى بخشے اور آپ طالفيُّهُ کی نیک کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ مٹالٹنظ نے دنیا سے مندموڑ کر اسے خوار کر دیا اور آخرت کی طرف متوجه ہو کر اس کی عزت افزائی فرمائی۔حضور نبی کریم ﷺ کے بعد آپ بٹائنے کا وصال امت مسلمہ کے لئے بروا حادثہ

ہے۔ کتاب اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ رظائیٰ کی مصیبت پر صبر

کرنے ہے اجر ملے گا ہیں میں صبر کرتی ہوں اور اللہ عز وجل

ہے ایفائے عہد کی تو قع رکھتی ہوں اور آپ رظائیٰ کے لئے دعا

گوہوں اور ہم اللہ بی کے لئے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر

جانا ہے۔ اللہ عز وجل کی سلامتی اور رحمت ہوآپ رظائیٰ ہر۔'

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ والیٰ بنا نے جنگ جمل کے بعد لوگوں ہے

خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

''اے لوگو! میں تمہاری ماں ہوں اور ماں ہونے کی حیثیت سے میراتم پرحق ہے کہ میں تنہیں نصیحت کروں اور مجھ پر بہتان وہی باندھ سکتا ہے جواللہ عزوجل کا نافر مان ہواور حضور نبی کریم مِنْ يَعْلَمُ كَا وصال اس حال ميں ہوا كه آپ مِنْ يَكُمْ كَا سرميرے <u>سینے اور ٹھوڑی کے درمیان تھا اور میں جنت میں بھی آپ مطابقتین</u> کی از داج میں سے ہول اور اللہ عز وجل نے مجھے آپ مضائیلاً کے وسیلہ سے ہر گھٹیا چیز سے دور رکھا اور آب مضابیتہ ہی کے ذربعہ ہے اللّٰہ عزوجل نے مومن اور منافق کا فرق ظاہر کر دیا اور الله عزوجل نے میری وجہ ہے تنہیں تیم کی رخصت وی۔ میرے والدان دو میں دوسرے تھے جن کے ساتھ تیسرا اللّٰہ تھا اور وه يهل مخص بين جنهين صديق كها كيا اور جب حضور نبي كريم فضَيَعَيَّا كا ظاہرى وصال ہوا تو وہ ميرے والدے راضى تھے اور حضور نبی کریم مضاعظانے انہیں امام مقرر کیا۔ پھر جب

الاستار الوبراسيان والتوك فيصل

دین کی رسی میں بل بڑنے لگے تو انہوں نے رسی کے دونوں سرے پکڑ کر تمہیں متحد رکھا اور نفاق کی کمرتوڑ دی اور میہود کی بهرُ کائی ہوئی آگ کو تھنڈا کر دیا اور اس وفت تمہارا حال بیرتھا کہ تمہاری آئکھیں پھرائی ہوئی تھیں اورتم میشن کے منتظر تھے اور تمہارے کانوں میں چیخوں کی آوازیں آرہی تھیں۔اس موقع پر میرے باپ نے تمہاری اصلاح کی اور فتنے کے مشکیزے کا منه بند کر دیا اور کنوئیں ہے تازہ یانی کے ڈول نکال کر آنے والوں کوسیراب کیا اور جو ایک بارسیراب ہو چکا تھا اسے پھر سے سیراب کیا۔ میرے باب کا وصال اس حال میں ہوا تھا کہ وہ نفاق کی کھویڑی کو اینے قدموں تلے روند چکے تھے اور کفار کے لئے جنگ کی آگ بھڑ کا چکے تھے۔تم میرے باپ کی محنت ہے منظم ہواور انہوں نے تم پر ہیبا خلیفہ مقرر کیا جو اس کی جانب جھکتا وہ اس بر رحمدل ہو جاتا ادر وہ عالی ظرف والاتفا جوخود تكاليف برداشت كرتا تفا اور جابلوس كى اذيتون ہے درگزرفرماتا تھا اور وہ اسلام کی حمایت کرنے والاء اسلام کی حفاظت کرنے والا راتوں کو جا گئے والا تھا۔''

O\_\_\_O

# حليهمباركه

مندامام احمد میں حضرت امام احمد عمینیے نے روایت بیان کی ہے حضرت ابو بمرصد بق دلائنیڈ بالوں کومہندی لگایا کرتے تھے۔

ام المونین حفرت عائشہ صدیقہ فالنی سے کی نے ایک آدی کا ذکر کیا کہ وہ بالوں کومہندی سے رنگا ہے۔ آپ فرانی نے فرمایا اس میں کچھ مضا تقہ نہیں ہے کونکہ میرے والد بزرگوار حفرت ابو بکر صدیق فرانی ہی بالوں میں مہندی لگاتے تھے۔حضور نبی کریم مطابقہ نے فرمایا اس میں کچھ تبدیلی پیدا کرواور یہود کے ہم رنگ نہ ہو۔ اس پر والد بزرگوار نے اپنے بالوں کا رنگ سرخ، حضرت عمر فاروق فرانی نے الوں کا رنگ سرخ، حضرت عمر فاروق فرانی نے الوں کا رنگ سرخ، حضرت عمر فاروق فرانی نے فررہ کرایا۔

ام المومنين حضرت عائشه صديقه ذليجنًا سنه دريافت كيا كيا كه وه حضرت ابو بمرصديق ذلينين كا حليه مبارك بتائيس تو آب ذليجنًا نے فرمايا۔

"ان کا رنگ گورا تھا، جسم دبلا تھا اور رخسار بلکے ہتے۔ ان کی کم منحی تھی کہ تہبند تھ ہرتا نہیں تھا اور کمر سے ڈھلک جاتا تھا۔ چہرے کی رئیس انجری ہوئی تھیں اور آئکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ آپ دائٹو کی پیٹانی انجری ہوئی اور انگلیوں کی جڑیں محمیں۔ آپ دائٹو کی پیٹانی انجری ہوئی اور انگلیوں کی جڑیں محمیں۔ "محمیں۔"

# الأصر الوبرص من المالي المنافق المنافق

طبقات ابن سعد میں روایت ہے کہ حضرت ابو بمرصد بق وظافی کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ حضرت عمر فاروق وٹائیڈ سے ایک مرتبہ بوچھا گیا کہ بال زیادہ اجھے ہوتے ہیں اور اجھے ہوتے ہیں اور اجھے ہوتے ہیں اور اس جواب میں آپ وٹائیڈ کی حکمت بیتھی کہ آپ وٹائیڈ کے جسم کے بال کم تھے اور حضرت ابو بکرصد بق وٹائیڈ کی حکمت بیتھی کہ آپ وٹائیڈ کے جسم کے بال کم تھے اور حضرت ابو بکرصد بق وٹائیڈ کو خیال گزرا کہ سے کہیں یہ سوال میرے اور حضرت ابو بکرصد بق وٹائیڈ کے متعلق نہ ہو کہ ہم میں سے بہتر کون ہیں لہذا یہ جواب دیا۔

حضرت قیس بن ابی حازم رظافیهٔ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بمرصدیق طالفیهٔ کے مرض الموت میں ان کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑے گوشت کے ایک آ دمی تھے۔

O\_\_\_O

# المناسبة الوبراسيان المالي فيصل المعالي المناسبة المناسبة

# كتابيات

مندامام احمد سنن ابوداؤد البدابيروالنهابيه تفسيرابن كثير مشكوة شريف ترندی شریف تفسيرروح المعاتي تفسيرخزائن العرفان حيات ابوبكر صديق منالفنا 10 سيرت حضرت ابوبكر صديق والفيا

الانت الوبرص ميان قالق في فيصل المعلق المعلق

١٦\_ شرح فقه اكبر

ےا۔ نز العمال

۱۸ اسدالغابه

19\_ شعب الإيمان

۲۰ تفسیر کبیر

۲۱ تفسیرخازن

٢٢ - الاصابه في تميز الصحابه

۲۳\_ تاریخ الخلفاء

۲۴ کرامات صحابہ رضافتہ

۲۵ طبقات ابن سعد

٢٧\_ صلية الأولياء

**-17** نزمة المجالس

۲۸۔ سنہرے فضلے

۲۹\_ الصواعق الحرقه

٣٠- مدارج النوة

اسم شوابدالنبوة

٣٣٥ رياض النضرة

**Q**\_\_\_Q

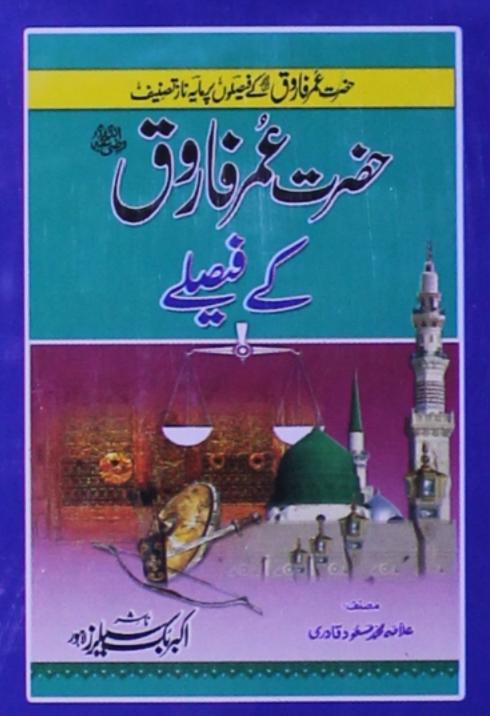



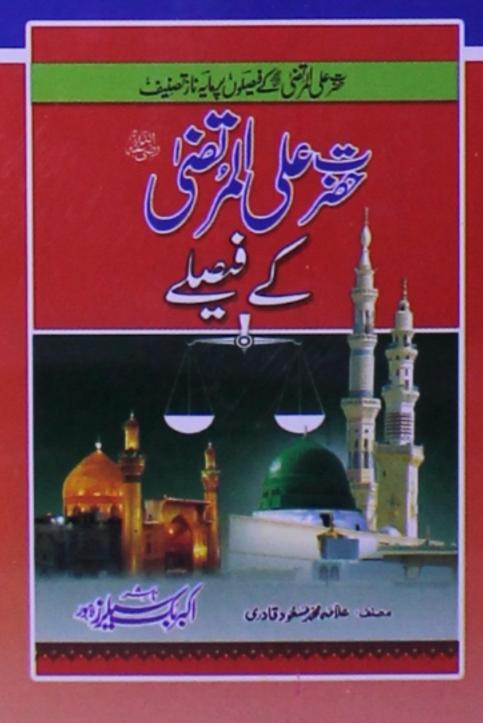

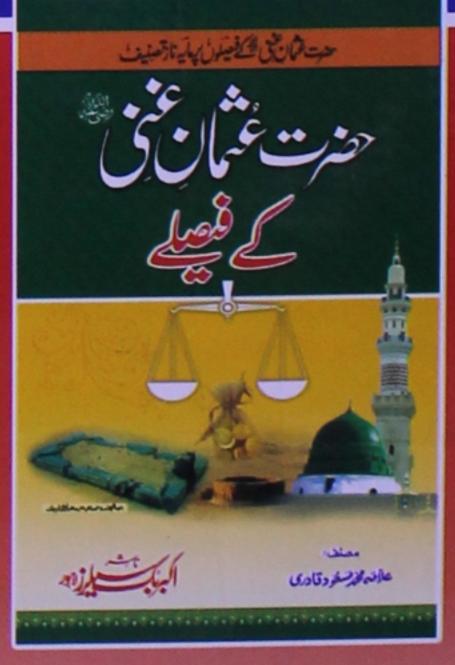

